

# حیاتانوری

الأداري المارك

## حضرت مولانا محمانوري لأكل بوري وعثالية

خادم خاص وخلیفه مجاز حضرت شخ الهندمولا نامحمود حسن مُعَاللَة تلمیز ارشدوخلیفه امام العصر حضرت علامه سید محمد انورشا کشمیری مُعَاللَة وخلیفه اعظم حضرت مولانا شاه عبد القادر رائے پوری مُعَاللَة





حضرت مولا نا مجابد الحسين عطية فاضل دارالعلوم ذا بهيل



محدراسشدانوري نبيره حضرت انوري عيليه

# حياتانورى

سوانح ، ارشادات ومکتوبات

حضرت مولانا محمد انوري لأكل بوري عيية

خادم خاص وخليفه مجاز حضرت شيخ الهندمولا نامحمودحسن تيشك

تلميذار شدوخليفه امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انورشاه كشميرى عطية

وخلیفه اعظم حضرت مولا نا شاه عبدالقا در رائے بوری عظیم

مؤلف

ڈاکٹرعمران فاروق

مقترمه

ر حضرت مولا نا مجاہدالحسینی ہیں

ترتيب وحواثي

محدرا شدانوری نبیره حضرت انوری عشیه

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں قانونی مشیر منظور احمد راجپوت ایڈ وکیٹ ہائیکورٹ کراچی

> نام کتاب ..... حیاتِ انوری مؤلف ..... ڈاکٹر عمران فاروق

جديدايديش ..... رمضان المبارك اسهماه مي 2020ء

ناشر محمدراشدانوری

قيمت .....

کمپوزنگ اقراء کمپیوٹرز اینڈ پرنٹرز پریس مارکیٹ فیصل آباد

فون:041-2631411 موبائل:0301-7977716

#### ملنے کے پتے

كراچى: بلال انٹر پرائزز، 51 جامع مسجد ناظم آبادنمبر 2

+92 300 2421646

ا مور: مکتبه سیداحمهٔ شهیدار دو بازار

فیصل آباد: مجلس رائے بوری، مدینه ٹاؤن

+92 321 7603507

دُهدُ ياں شريف: خانقاه گلثن قادر بينز د جماؤرياں

ضلع سر گودھا، پنجاب \_ پاکستان



# انتساب!

حضرت شيخ الهندمولا نامحمودحسن وثالثة حضرت علامه سيدمحمه انورشاه تشميري عثالة حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری عشیر حضرت مولانا محمر انوري لأئل بوري عشية حضرت مولا نامحمر ابوب الرحمٰن انوري عثالة جن کے وجودِ قدسی کے فیوض و برکات اور انوارات ِ قبی سے ہزار ہا تشنگان رُشدو ہدایت فیض یاب ہوئے

#### فهرست

| صفحةنمبر | عنوان                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 11       | تقار يظ علماء كرام                                              |
| 11       | حضرت شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثانى متر ظلئه                   |
| 13       | حضرت مولا نانسيم اختر شاه قيصر متنظلهٔ                          |
| 16       | حضرت مولا نامحمه حنيف جالندهري مترظلهٔ                          |
| 18       | حضرت مفتى سيدعبدالقدوس ترمذي مترظلهٔ                            |
| 20       | حضرت مولانا زاہدالرا شدی مدّ ظلهٔ                               |
| 21       | حضرت مولا نا الله وسايا مترظلهٔ                                 |
| 22       | حضرت مولا نا سيدمحمر كفيل شاه بخارى مدّ ظلهٔ                    |
| 24       | حضرت مولا نامحمه احمه لدهيانوي مترظلهٔ                          |
| 26       | بریگیڈیئر (ر) قاری فیوض الرحمٰن جدون مدّخلهٔ                    |
| 29       | پیش لفظ                                                         |
| 31       | عرضِ مؤلف                                                       |
| 36       | مقدمه ازقلم حضرت مولانا مجابد الحسيني وشاللة                    |
| 45       | سوائح حضرت مولا نا محمد انوری قادری لائل پوری چیشی <sup>ی</sup> |
| 45       | خاندانی پسِ منظر                                                |
| 48       | خاندانی شجره نسب                                                |
| 49       | مولا نا محمد انوری میشاند.<br>مولا نا محمد انوری میشاند.        |

| 8   | حياتِ انوري                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 50  | حصول علم                                                           |
| 52  | بيعت وخلا فت                                                       |
| 52  | (1) شیخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن دیو بندی عشیر                  |
| 55  | (2) امام العصر حضرت علامه محمد انورشاه تشميري ميسية                |
| 63  | دارالعلوم دیوبند میں حضرت انوری پیشتہ کے اساتذہ کرام               |
| 64  | بمعصر مشاهير                                                       |
| 64  | (3) قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القا در رائے پوری میشد         |
| 71  | こど                                                                 |
| 72  | حج کی سعادت                                                        |
| 73  | 1947ء میں فسا دات کا آغاز اور پا کستان ہجرت                        |
| 78  | دینی وملی خدمات                                                    |
| 79  | مقدمه بهاولپور میں حضرت مولانا محمد انوری سیستا کا کردار           |
| 85  | 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں مولانا محمد انوری پیشار کی شمولیت      |
| 88  | مولانا محد انوری عشیر کی مولانا حبیب الرحن لدهیانوی عشیر سے ملاقات |
| 89  | درسِ قرآن کی مقبولیت                                               |
| 90  | فیصل آباد میں دورہ حدیث کی ابتداء                                  |
| 90  | دارالعلوم دیوبند کی معاونت                                         |
| 92  | مولانا محد انوري عشية كاعشقِ رسول صابية البيام                     |
| 101 | ارشادات و واقعات                                                   |
| 130 | تھانہ بھون اور رائے بور میں میری پہلی حاضری                        |

| 9   | حيات انوري                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 140 | وصال                                                              |
| 143 | اولاد                                                             |
| 146 | تصانیف                                                            |
| 147 | مشهور تلامذه                                                      |
| 148 | خلفاء ومجازين                                                     |
| 150 | مخضر حالات خلفاء ومجازين                                          |
| 178 | ہم عصر علماء ومشائخ                                               |
|     | منکرین حیات النبی سالٹھ الیہ ہے بارے میں حضرت رائے پوری میں اللہ  |
| 186 | کا ارشادگرامی                                                     |
| 194 | منتخب خطوط                                                        |
|     | عكس تحريرا كابر حضرت شيخ الهند رئيسة، حضرت انور شاه كشميري رئيسة، |
| 209 | حضرت رائے بوری مُعَالَمَةِ ،حضرت انوری مُعَالَمَةِ                |
| 215 | وظا ئف وعمليات                                                    |
| 225 | شجرات طريقت                                                       |
| 225 | سلسله قا دربه مجد دبیغفور بدر حیمیه                               |
| 226 | سلسله نقشبند بيمجدد بيسعد بيغفوربير                               |
| 227 | سلسله چشتیه نظامیه قد وسیه امدادیه                                |
| 228 | سلسله چشتیه صابریه قدوسیه امدادیه                                 |
| 229 | سلسله سُهرور دبيه بخاربيه ولى اللّهيه امدا دبيه                   |
| 230 | خاندانی شجره سهرور دیه مولانا سیدمحمد انور شاه تشمیری میشید       |

| 10  | حياتِ الوري                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 | نعت النبي صلَّ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مَامُ العَصر حَضرت علامه سيد محمد انورشاه كشميري رَحْطُلْهُ |
| 241 | مخضر سوانح حضرت مولانا محمد اليب الرحمن انوري عيشة                                               |
| 249 | نسبت کے قدر دان (اکا برعلماء ومشائخ سے ملا قاتیں)                                                |
|     |                                                                                                  |

| 241 | مخضرسوانح حضرت مولانا محمدابوب الرحمن انوري تشافة              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 249 | نسبت کے قدر دان (اکا برعلماء ومشائخ سے ملا قاتیں)              |
| 312 | ارشادات و وا قعات                                              |
| 324 | منتخب خطوط                                                     |
| 335 | وظا ئف وعملیات                                                 |
| 337 | عکس تحریر حضرت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری ﷺ (قصیده محمدیه) |
| 338 | تبعر بے                                                        |
| 353 | عکس سند دارالعلوم دیوبند                                       |
| 354 | عکس سر ٹیفکیٹ اور پیٹل کالج لا ہور                             |
|     |                                                                |



#### اشعار

ہرایک شے ذکر حق کرتی ہے تو بھی کے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ تیری ہر بات لکھی جا رہی ہے کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ تیرے سانسوں کی گنتی ہورہی ہے کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ کیے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ تخھے اس واسطے پیدا کیا ہے مزه یاتی بین آنکھیں عاشقوں کی نظر کے سامنے رکھ نام اَللہ

Justice Muhammad Taqi Usmani

X Member Shariat Appellate Bench Supreme Court of Pakistan Vive President Darul-Uloom Karachi-14. بِسُمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمَ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمَ الحمد العالمين والصلوة والسلام على رسوله الحمدين. الكريم وعلى آله وصحبه الجمعين.

حضرت مولا نا محمد انوری صاحب و الله مارے ان اکابر میں سے تھے جن کی زندگی اور جن کے افا دات امت کیلئے عظیم مشعلی راہ ہوتے ہیں۔ انہیں حضرت شیخ الهند و الله محمد انور شاہ حضرت شیخ الهند و الله محمد انور شاہ صاحب کشمیری و الله محمد انور الله مار محمد کا تعلق مقا اور امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری و الله محمد اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے نام ''محمد'' کے ساتھ انوری کا اضا فدفر ما یا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری و الله محمد انور شاہ صاحب کشمیری و و الله محمد انور شاہ صاحب کشمیری و و الله محمد انور شاہ صاحب کشمیری و و الله محمد انور شاہ سے بندہ صاحب کشمیری و و الله و ملفوظات پر بیش قیمت تالیف ہے جس سے بندہ سے خوب استفادہ کیا۔

ابتک حضرت مولانا محمد انوری صاحب رئیسی کی کوئی سوانخ مرتب نہیں ہو نگ تھی۔ اب ان کے پوتے جناب صاحبزا دہ محمد راشد انوری صاحب کی تحریک پر ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب نے ''حیات انوری'' کے نام سے یہ کتاب مرتب کی ہے جسے طباعت سے قبل جناب محمد راشد انوری صاحب نے بندہ کوایک بندہ کوایک نظر دکھا یا۔ استفا دہ تو ان شاء اللہ طبع ہونے کے بعد ہی ہوسکے گا۔لیکن اس کام کی اہمیت کے پیش نظر اظہار مسرت کیلئے یہ چند سطور لکھدی ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کوامت کیلئے نافع بنائیں اور صاحب سوانح کے افادات کو عام کرنے کا ذریعہ بنائیں۔آمین

سده محرفره بنه المانطين ۱۸ رزداد مراسط (10 ستبر 2017ء)

#### مولانا سیّد شیم اختر شاه قیصر مدّ ظلهٔ نبیره حضرت علامه انور شاه کشمیری ﷺ استاذعر بی دارالعلوم وقف دیوبند، یو بی (انڈیا)

#### مولا نا محمد انوری لائل پوری، ایک برگزیده علمی شخصیت:

امام العصر حضرت علامه سیدمحمد انورشاه کشمیری تیشانی کے تلامذہ کی وہ جماعت جس نے برصغیر ہندویاک میں اپنے نامور اور شہرہ آفاق استاذ کی عسلمی عظمتوں وفضیلتوں کوزندہ اور باقی رکھا ان میں بے شار نام ہیں اور بیروہ ہستیاں ہیں گذشتہ ساٹھ سال کی علمی تاریخ جن کے نام سے معنون ہے بیسب برگزیدہ انسان تھے اور جنھوں نے اپنے علم وفضل سے، تقویٰ و کمال سے، درس و تدریس سے، تصنیف و تالیف سے اس کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ جماعت ِ دیو بند کے نمائٹ دہ افراد ہیں اور علم و کمال کی بستیاں ان سے آباد ہیں ۔ بجین سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کراس اُ دھیڑعمری تک حضرت شاہ صاحب میشائٹہ کے شاگردان رشید کے واقعات اور رشد و کمال کے قصے بار بار سننے میں آئے ان میں سے بہت سوں کا دیدار بھی ہوا، کچھ سے شرف ملاقات بھی حاصل رہا، کچھ کی خدمت میں چندروز رہنے کی سعادت بھی ملی....اینے بچین میں حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری میشد (فیصل آبادی) کے مبارک نام اور خدمات ِ جلیلہ سے واقفیت حاصل ہوئی اور اس کا سبب پیرہوا کہ والدمرحوم کے کتابی ذخیرہ میں جہاں بے شار کتابیں تھیں وہیں حضرت مولا نامحمہ انوری لائل پوری ﷺ کی کتاب'' انوارِ انوری''بڑے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ موجودتھی .....حضرت مولا نامحمدانوری لائل پوری تطالبہ نے حضرت علامہ کشمیری تطالبہ سے نہ صرف یہ کہ رشتہ تلمذ قائم کیا بلکہ ان سے روحانی تعلق بھی قائم فرمایا۔حضرت مفتی فقیر الله صاحب عظیم کی تحریک پر حضرت مولانا محد انوری لائل پوری عظیمی

حضرت شیخ الهندمولانامحمودحسن دیو بندی میشد سے بیعت ہوئے حضرت شیخ الهند مشاللہ کی رحلت کے بعد حضرت علامہ کشمیری ﷺ سے وابستگی اختیار کی اور جب حضرت علامه تشميري وشياس دنياسے كوچ كر كئے تو حضرت شاہ عبدالقادر رائے يورى وشاللة سے اجازت وخلافت یائی..... 1983ء میں احقر پہلی باریا کتان گیا..... ہمارے یا کستان کے سفر سے پہلے والد مرحوم نے اپنے واقف کاروں کو بذریعہ خطوط ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی انہی میں حضرت محد انوری لائل پوری میں کے گرامی قدر صاحبزادے مولانا سعید الرحمٰن صاحب سنت پورہ بھی تھے ..... یا کستان کے 22روزہ قیام کے زمانے میں حضرت مولا ناسعیدالرحمٰن صاحب نے ہماری بڑی خبر گیری کی اورمحبتوں سےنوازا۔حضرت مولا نامحمہدانوری لائل پوری ﷺ ان برگزیدہ انسانوں میں سے تھے جن پر تاریخ علم وعمل ہمیشہ ناز کرے گی کہ انہوں نے دین وشریعت کی گراں بہا خدمات انجام دیں ، اپنے علم وفضل سے ایک زمانہ کومستفیض کیا۔ یا کتان میں وہ علماء کہ جن کا نام آسان عسلم پر درج ہے اور جو آ فتاب و ما ہتاب کی طرح روشن ہیں ان میں حضرت مولا نامحمد انوری لائل پوری میشاتید کا نام نمایاں ہے۔ان کی زندگی اخلاص وعمل کالائقِ تقلیداور قابلِ قبر رنموے تھی آپ کی زندگی میں وہ تمسام رنگ موجود تھے جوایک صاحب علم وفضل شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں،آپ اکابر واسلاف کے پاکیزہ زندگی کا بہترین عکس تھے وہی آب و تاب، وہی تیور، زندگی کا وہی رخ، وہی خدمات کی انجام دہی، وہی دین کی لگن، وہی مذہب سے وابستگی ، وہی تڑپ واضطراب جوا کا بر کا خاصہ بھت ، وہ آپ کے یہاں بھی بدرجہ اتم موجود تھا حقیقت ہیہے کہ حضرت مولا نامحد انوری لائل پوری مشاتہ جیسے افرادصد یوں کی گر دِشوں اور شب وروز کی بے شار تبدیلیوں کے بعد وجود میں آتے ہیں ، جب تک رہتے ہیں مرکز نگاہ رہتے ہیں اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تومحرومی کا احساس دلاتے رہتے ہیں.....

حضرت مولا نا محمه انوری لائل پوری کوبھی اینے استاذ سے والہانة تعلق اور شیرائیانہ قربت تھی، آپ حضرت علامہ کشمیری ویشائی کے سیچے عاشق تھے ان کے علوم و کمالات کے محافظ ہونے کے ساتھ ان کے نام اور کام کو متعارف کرانے کی ان میں بڑی بے چینی تھی، بڑا جذبہ تھا حضرت علامہ تشمیری عظامہ کے جھی شاگر دوں نے مضبوط انداز میں اس ست میں کام کیا بہ جذبہ بھی تاریخ علائے دیوبن د کے روشٰ پہلووؤں کی نشان دہی کرتا ہے اور حضرت مولا نامحمد انوری لائل پوری مشاتہ اس سعادت میں برابر کے شریک ہیں .....حضرت مولا نامحمد انوری لائل پوری میشاند کو دنیا سے بردہ کئے ہوئے 47 برس گزررہے ہیں مگراییا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حادثه وفات حال ہی میں پیش آیا ہو۔صاحب علم و کمال کوموت نہیں آتی اسس کا علمی کام اور تلامذہ کا حلقہ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے اور زمان و مکان کی دور یوں کو ہمیشہ سمیٹنا رہتا ہے۔حضرت مولا نا محمد انوری لائل پوری ﷺ حضرت علامه تشمیری و الله کی متازشا گرد تھے خود حضرت علامه تشمیری و الله کو محمی ان سے دلی تعلق تھا۔اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولا نامحمد انوری لائل پوری پیشٹر کے خون میں انوری محبت گردش کررہی تھی انہوں نے لائل پور میں ایک عالی شان مسجد کی تعمیر کا بیڑا الٹھا یامسجر تعمیر ہوئی تو اس کا نام''مسجد انوری'' تجویز فرما یا حضرت مولا نامجمد انوری مُشاتلة کی پیدائش 25 مئی 1901ء اور آپ نے 22 جنوری 1970ء کورختِ سفر باندھا۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہونے کے لیے ہے باقی رہنے والی ذات رہے كائنات كى ب خداوند عالم حضرت مولانا محمد انورى لائل بورى عشير كعظيم خدمات کو قبول فرما کر وہاں کی تمام راحتیں اور بلندیاں انہیں عطا فرمائے اوریہاں ان کی اولا د واحفاد کواپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فر مائے۔

# JAMIA KHAIR-UL MADARIS (Regd) Orangzalb Road, Multan Pakistan.





ورنگزبب روڈ ملتان پاکستان

#### حضرت مولانا محمد انوري مشير "كالبياد في التجوم"

اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف وکرم اور فضل واحسان سے احقر کوجن بلند نسبتوں سے نوازا ہے 'ولا فخر ''ان میں سے ایک قابلِ قدر نسبت خاندان حضرت مولا نامحہ انوری رئیستہ کے ساتھ دوہری رشتہ داری بھی ہے اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ حضرت مولا نامحہ انوری رئیستہ کے برادرِ بزرگ مولا نا اللہ بخش رئیستہ میرے حقیقی نانا ہیں جبکہ ان کے فرزند حضرت مولا ناسعید الرحمٰن صاحب کے ساتھ میری صهری قرابت داری ہے ۔اس نسبت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اداکروں کم ہے۔ حضرت مولا نامحہ انوری رئیستہ کے مرید باصفا اور حضرت مولا نامحہ انوری رئیستہ حضرت شیخ البند رئیستہ کے مرید باصفا اور خادم خاص، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رئیستہ کے اجل خلیفہ اور امام العصر حضرت مولا نا علامہ محمہ انور شاہ کشمیری رئیستہ کے مابیہ ناز شاگر دستے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ خلفائے حضرت رائے پوری رئیستہ اور تلامذہ حضرت کشمیری رئیستہ میں جاسکتا ہے کہ خلفائے حضرت رائے پوری رئیستہ اور تلامذہ حضرت کشمیری رئیستہ میں جاسکتا ہے کہ خلفائے کے مابیہ ناز شاگر دستے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ خلفائے حضرت رائے پوری رئیستہ اور تلامذہ حضرت کشمیری رئیستہ میں النجوھ ''مقی۔

اول الذكر كے ہاں آپ رہے مقام ومرتبے كا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسكتا ہے كہ حضرت رائے پوری رہوں آپ آپ رہوں کا اطہار فرماتے ہیں كه 'میرا جی بیہ چاہتا ہے كہ جہاں آپ كی قبر ہو، میری قسب ربھی

وہیں ہو'اور ٹانی الذکر کے ساتھ آپ ٹیٹیڈ کی عقیدت ومجت آپ کے نام کے جزء ثانی (انوری) سے ہی ظاہر ہے کیونکہ آپ ٹیٹیڈ کا حقیقی نام محمد تھا۔ حضرت شاہ صاحب ٹیٹیڈ کی ذات کے ساتھ محبت کی بناء پر اپنے نام کے ساتھ انوری لکھا کرتے تھے اور پھرید''اسم منسوب' آپ کے نام کا جزء بن گیا۔ خانوادہ انوری ٹیٹیڈ کے ساتھ آپ ٹیٹیڈ کی عقیدت مندانہ محبتوں اور سعادت مندانہ خدمتوں کو امام العصر حضرت مولا نا علامہ تشمیری ٹیٹیڈ کے فرزندار جمند حضرت مولا نا سیدانظر شاہ تشمیری ٹیٹیڈ کے فرزندار جمند حضرت مولا نا سیدانظر شاہ تشمیری ٹیٹیڈ کے فرزندار جمند حضرت مولا نا سیدانظر شاہ تشمیری ٹیٹیڈ کی فرزندار جمند حضرت مولا نا سیدانظر شاہ تشمیری ٹیٹیڈ کے فرزندار جمند حضرت مولا نا سیدانظر شاہ تشمیری ٹیٹیڈ کیا ہے اور اس باب فیان کی شہادت' صاحب البیت ادرای بھا فیہ '' کے پیش نظر جو مقام اعتبار میں ہے وہ ظاہر ہے۔

حضرت مولا نامحمد انوری رئیسی کی سوائے پر کسی مستقل تصنیف کے نہ ہونے کی وجہ سے قلب وضمیر پر ایک قرض کا سابو جھ محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے حضرت رئیسی کے حفید مکرم صاحبزادہ محمد راشد انوری صاحب کو بہتو فیق عنایت فرمائی کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھا یا چنانچہ ان کی تحریک پرمحتر م جناب ابوحذیفہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے ''حیاتِ انوری'' کے نام سے حضرت رئیسی کی سوانح حیات تالیف فرمائی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان حضرات کی اسس خدمت کو شرف قبولیت عطافر مائے۔ (آمین)



۲۴ رد یقعده ۴۳۸ هه ۱۲ راگست 2017 ء

### Syed Abdul Qadoos Tirmzi



Jamiah Haqqaniah Sahiwal Sargodha

جامعه حقانيه ساهيوال سركودها

نون: 048-6786899 نون: 048-6786899

التباريخ \_\_\_\_\_

#### باسم سجانه وتعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمُ ٱمَّا بَعُن

احقرنے کتاب''حیات انوری''مؤلفہ جناب مولا ناعمران مناروق صاحب کا مطالعہ کیا ہے۔ جسے ہمارے عزیز مولانا محدراشد انوری سلمہ اللہ نے بیش قیمت حواشی سے مزین کیا ہے۔اس کتاب میں حضرت سفیخ العالم مولا نامحمود حسن دیوبندی قدس سره کے صحبت یافتہ اور حضرت قطب الارشادمولا نا رشیداحمہ گنگوہی قدس سرہ کے مرید خاص حضرت مولا نا فتح الدین میشانی کے فرزند گرامی اور حضرت امام العصر علامه محمد انورشاه تشميري عنيي كتلميذ خاص وخليفه حضرت اقدس مولا نا شاہ عبدالقا در رائپوری قدس سرہ کے خلیفہ خاص ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولا نامحمدانوری ﷺ کے حالات طبیبہاور آپ کی سوانح کو بڑے احسن انداز میں جمع کیا گیا ہےجس پرمؤلف کتاب مبار کباد کے مستحق ہیں۔حضرت صاحب سوانح میں ا کی اولا داحفاد میں اس کا رخیر کی طرف حضرت کے نبیرہ برادرعزیز مولا نامجے۔ را شد انوری سلّمہ نے خاص تو جہ فر مائی اور عظیم سوانح ان کی کوشش اور لگن وجذبہ کی بنیاد پر حضرت کے خاندان اور متوسلین تک پہنچی اس جذبہ، جدوجہد اور کامیاب کوشش پر وہ مبار کباد کے بجاطور پر مستحق ہیں۔اللہ تعالی ان کی کوشش اور خد مات کو قبول فرمائیں اور امت کے لئے اس کتاب کو نافع اور مفید بنائیں۔حضرت

شیخ سعدی رحمه الله کا ارشاد ہے:

نام نیک رفتگان ضائع مکن تابماند نام نیک منیت بردگار تابماند نام نیکت بردگار ترجمه: "پہلے گزرنے والے نیک حضرات کا ذکر ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام بھی زمانہ میں باقی رہے۔ "

ان شاء الله به كتاب صحیح معنی میں اس كا مصداق ہوگی اور عزیر موصوف كوا پنے اسلاف كے حالات دوسروں تک پہنچانے پر خاندان اور دیگر حضرات كی طرف سے بقیناً دعا ئیں حاصل ہوگی كہ عالم اور عارف شخ طریقت كی سوائح اور حالات بعد والوں كے لئے راہنمائی اور استفادہ كا باعث ہونے كے ساتھ ان كی حیات ثانی كا ذریعہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔ کہا قیل:والذ كوللانسان عُمُرُو تَانٍ ۔۔۔ الله بعد والوں كا اپنے اسلاف كو یا در کھنا باعث طمانیت، سكون اور مشعل راہ ہے۔ الله نعالیٰ اس سوائح كو اخلاف كے لئے باعث راحت اور سكون وہدایت كا ذریعہ بنائیں۔ آئین

احقر عبدلقدوس ترمذی غفرلهٔ جامعه حقانیه ساهیوال ضلع سرگودها ۳۰ جمادی الاخری ۱۳۶۱ هه 25 فروری 2020ء

#### حضرت مولانا زاہدالراشدي متنظلهٔ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمَ

شیخ العلماء حضرت مولا نامحمد انوری قدس الله سر" و العزیز ان نامور اور بزرگ علاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد اس وطن عزیز میں دینی حلقوں کی راہ نمائی اور انہیں منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے فرزندان گرامی اور خاندان کی اس عظیم دینی خدمات کا سلسل بحمد الله تعالی جاری ہے۔ ان بزرگوں کے حالات وخدمات سے نئ نسل کو واقف کرانا ایک ضروری دینی وملی تقاضہ ہے تا کہ نوجوان علاء کرام اور کارکن ان کی روشنی میں اپنے کردار اور محنت کے دائر ہے تیجے طور پر مطے کرسکیں۔

محترم ڈاکٹرعمران فاروق صاحب نے اس سلسلہ میں پیش رفت کی ہے جو حضرت میں پیش رفت کی ہے جو حضرت میں پیش دفت کی عقیدت ومحبت کا اظہار ہے۔اللہ تعب الی متسبول فرمائیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔آمین یارب العالمین

ابوعمارزاہدالراشدی نزیل فیصل آباد

(ا از یقعده ۸ ۱۹۳۸ هـ) 14-08-2017

#### شابين ختم نبوت حضرت مولانا الله وسايا مترظلهٔ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمَ

مخدوم العلماء والمث المخ حضرت مولا نامحمد انوری و بیت بہت بڑے عالم رہانی اور قطب وقت تھے۔ آپ بیک وقت حضرت مولا نا سیدمحمد انور شاہ کشمیری ویائی اور قطب وقت محبوب خلیفہ مجاز کے شاگر دِر شید اور حضرت مولا نا شاہ عبد القادر رائے پوری ویائی کے محبوب خلیفہ مجاز سے آپ اپنے دور میں رحمت عالم سال اللہ اللہ کی عزت وناموں کے پاسبان اور حُدی خوال شھے۔

یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ مولا ناعمران فاروق صاحب نے آپ کی سوائح مرتب فرمائی ہے، اس کتاب کے عنوانات سے ہی اندازہ ہوا کہ بیخضر مگر جامع دستاویز ہے جوریفرنس بک کا کام دے گی اور مدتوں یا در کھی جائے گی، حق تعالی اسے مصنف محترم کے لیے صدقہ جاریہ اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ فرمائیں ۔ آمین بحرمة النبی الکریم

مختاج دعاء فقيرالله وسايا خادم ختم نبوت ملتان ۲ ذيقعده ۱۴۳۸ ھے 13 اگست 2017 ، اتوار



ر. وار بنی باشم ، مربان کالونی، ملتال 🐧 , 511961 - 961 . ©

حضرت مولا نامحمد انوری ﷺ ہمارے اکابر میں بہت بلند مقام اور عالی نسبتوں کے امین ہیں، ان کے والد ماجد حضرت مولا نافستنج الدین رکھاللہ ، فقیہ ملت حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کے مایہ ناز شا گرد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے'' محر'' کوشیخ الہند مولا نامحمود حسن نوراللّٰد مرقدۂ کی خدمت میں تعلیم وتربیت کے لیے پیش کردیا،حضرت شیخ الہندنے بیس سالہ محمد کو بیعت کر کے خلعت خلافت سے بھی نوازا۔شیخ الہند کے انتقال کے بعدان کے تلمیذرشیدعلامہ محمد انور شاہ کشمیری ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔تعلیم اورسلوک واحسان کی منزلیں طے کیں اور بیعت وخلافت سے مشرف ہوئے۔اسی نسبت سے انوری کہلائے۔ حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مرشد العلماء حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری نور الله مرقدہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔آپ نے حضرت مولانا شاه عبد الرحيم رائے پوری قدس الله سره العزيز کی زيار ـــــکی اور ا پنے والد ما جد کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی ﷺ سے بھی کسب فیض کیا۔اتنی عظیم الشان نسبتوں کے امین وہ ا پنے عہد کے آخری آ دمی تھے۔ انہیں حضرت شیخ الہند ﷺ کی توجہات، حضرت انورشاہ ﷺ کا شرف تلمذاور حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائے بوری ﷺ کی محبت وشفقت سمیٹنے کا اعزاز حاصل ہے، اس اعزاز میں وہ یکتا تھے۔

بڑے لوگوں کے سوانح وتذکرے ، کام کی باتوں ، اعلیٰ سیرت وکر دار ، اچھے اخلاق ، پند ونصائح ، وا قعات ومشاہدات اور تجربات سے معمور ہوتے ہیں۔ جن کے مطالعے سے آئندہ نسل کی تعلیم وتربیت اور شخصیت سازی میں بڑی مددملتی ہے، یہی ہمارا ورثہ ہے جس کی حفاظت انتہائی اہم اور ضروری ہے۔

حضرت مولا نامحد انوری میشاند ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اینے والدین، اساتذہ ،شیوخ اور ا کابرعلماء کے علمی وایمانی کمالات کو بھے یور طریقے سے محفوظ کیا اور پھراس عظیم ورثہ کونژادِنو میں منتقل کیا۔مولا نا کے سوانحی حالات كتابي صورت ميں يجانهيں تھے۔ بھلا ہومحترم ڈاکٹر عمران فاروق كا جنہوں نے آپ کے مخضر مگر جامع حالات مدوّن ومرتب کر کے نئی نسل پر احسان کیا۔ مولا نا کے لائق پوتے مولا نا محدراشد انوری بن حضرت مولا نا ابوب الرحمٰن وَعَالِیْهِ، مبارک باد کے ستحق ہیں جنہوں نے محترم ڈاکٹر عمران فاروق کواس کارعظیم کی انجام دہی پرمتوجہ کیا، بیان کے جدامجر کاحق تھا جوانہوں نے ادا کیا۔حضرت مولا نامحمد انوری قدس سرهٔ جیسی یا کیزه ارواح کا تذکره جتنا زیاده ہونا کافی ہے اور اس کی جتنی ضرورت اب ہے بھی نہھی۔ یہ کتاب ایک مبارک کاوش ہے، لیکن انجی مزید کام کی ضرورت ہے کہ امت کی رہنمائی ایسے ہی یاک طب نتوں کے احوال وآ ثار سے ہوگی۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مرتب ومحرک وناشر حضرات کو جزائے خیرعطا فرمائے اور بیہ خدمت قبول فرمائے۔ (آمین)

دعا گو وطالب دعا



سید محمد کفیل شاہ بخاری نائب امیر مجلس احرار اسلام پاکستان ۱۷ ذیقعدہ ۱۴۳۸ ھ، 10/اگست 2017ء

#### حضرت مولانا محمد احمد لدهيانوي مترظلهٔ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمَ

زیرِنظر کتاب ''حیاتِ انوری ' حضرت مولانا محمد انوری میشینه کی سوانج حیات پر مبنی ہے، حضرت انوری میشینه کا شارا کابرین دیو بند میں ہوتا ہے، شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیو بندی میشینه اورامام العصر حضرت علامه سید محمد انورشاہ کشمیری میشینه کے خصوصی تلامذہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری میشینه کے بڑے حضوت کشمیری میشینه سے بے بناہ عقیدت بڑے حفرت کشمیری میشینه سے بے بناہ عقیدت رکھتے تھے، اسی والہانہ محبت وعقیدت کی وجہ سے اپنے نام محمد کے ساتھ''انوری' لاحقہ لگاتے تھے جس کی وجہ سے محمد انوری کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت انوری بیست کی ساری زندگی تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ ٹھائی کی ساری زندگی تحفظ ختم نبوت ہوں یا دشمنان اصحاب رسول سائیل آلیا آپ ان کے علمی اور فکری تعاقب میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم جیسے طلبہ وعلماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ بڑے لوگوں کی کتاب پرتقریظ بھی بڑے لوگ لکھا کرتے ہیں، میں ایک کم علم طالب ہونے کے ناطے اور حضرت سے عقیدت مندی کی وجہ سے اگر لکھنا چاہوں تو پوری ایک کتاب کھی حضرت سے عقیدت مندی کی وجہ سے اگر لکھنا چاہوں تو پوری ایک کتاب کھی جاسکتی ہے، حضرت کی دار فانی سے رخصتی کے بعد ان کی زندگی کو کتا بی شکل میں کیجا جاسکتی ہے، حضرت کی دار فانی سے رخصتی کے بعد ان کی زندگی کو کتا بی شکل میں کیجا کرنا بہت بڑا کام تھا جس کا بیڑا عزیز م مولا نا راشد انوری صاحب نے اٹھا یا اور ملک بھر کا دورہ کر کے حضرت بھی ہیں اور عزیز م ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اٹھا یا اس کو ملاقات کر کے معلومات جمع کیں اور عزیز م ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اس کو ملاقات کر کے معلومات جمع کیں اور عزیز م ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اس کو ملاقات کر کے معلومات جمع کیں اور عزیز م ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اس کو کتا بی شکل دی ، میہ بہت بڑا کار نامہ ہے جس کو ہمیشہ یا درکھا جائے گا، اللہ تعالی اس کتا بی شکل دی ، میہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو ہمیشہ یا درکھا جائے گا، اللہ تعالی اس

کا اجر دنیا وآخرت میں عطا فر مائے ، حضرت ﷺ سے تعلقات اور ان سے عقیدت اور زندگی میں جو کچھان سے سیکھنے کا موقع ملا احقر نے اس کو صمون کی صورت میں کتاب میں درج کروا دیا ہے۔

حضرت مُنَالَة کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگایا جا
سکتا ہے جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو سرخیلِ ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود مُنِلَة من رات کوسونے کے لیے بستر پر لیٹے لیکن غم وفکر کی وجہ سے نیند نہ آئی، رات بھسر کروٹیس بدلتے رہے، بیٹوں نے پوچھا، اباجان! آپ کوکوئی تکلیف ہے۔
تو فر ما یا ہاں! مجھے آج ایسی تکلیف ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں، آج ہمیں وہ شخصیت چھوڑ کرچلی گئی کہ جب ہم رات کوسوتے تھے تو وہ مصلی پر ہمارے لیے دعا ئیں کیا کرتے تھے وہ مولا نا محمد انوری مُنَالَة تھے۔اللہ تعالی اس کتاب کوشرف قبولیت سے نوازے اورعوام وخواص کے لئے نافع بنائے۔

محمد احمد لدهیا نوی ۲۲ ذیقعده ۱۳۳۸ هه 19 اگست 2017ء ينالنا الخراكة

Brig (R)

Dr. Hafiz Qari Foyouz-ur-Rehman

B.A. (University Distinction)

M.A. (Arabic, Islamic Studies, Urdu II Persian)

M.O.L (Master of Oriental Learning)

PHD (Islamic Studies)

Advance Diploma (Riyadh University)

Diploma in Arabic Interpretership (NIML)

ریگیذی<sub>ر</sub> (ر) واکٹرحافظ قاری فیوض الرثمان ایہ کے ۱۰ او ایل ۰ پی ای ڈی ایم کے حربی ۱ ادود فاری سویت

اَلْكَهُلُولْهِ رَبِّ الْعُلَبِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّبِ الْعَلَبِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّبِ الْكَهُرُسِلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَمَنَ الْرَبْنِيَاءِ وَالْمُرُسِلِيْنَ وَمَنَ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الرِّيْنِ. اَمَّابَعُنا!

حیّاتِ انوری (حَضرت مُولانا مُحدانوری فیصل آبادی ،م1970ء) کا بیہ دوسرا ایڈیشن ہے جوعزیزانِ گرا می عمران فاروق اور محد راشد انوری صاحبان کی کوشش سے منظرِ عام پرآرہا ہے۔مؤخر الذکر مولانا محد ایوب الرحمٰن کے فرزنداور مولانا محمد انوری مُشِیْش کے بیاتے ہیں۔

حضرت مولا نا محمہ انوری رئے دارالعلوم دیو بند کے ممتاز فاضل اور عالم باعمل تھے۔ انہوں نے اس اس میں علامہ محمہ انورشاہ کشمیری، مولا ناسید اصغرحسین، مولا نامفتی عزیز الرحمٰن اور حضرت مولا نا رسول خان رحمہم اللہ اور دیگر اسا تذہ گرام سے دورہ حدیث کی تکمیل کی تھی۔ فراغت کے بعد انہوں نے پنجاب یو نیورسٹی سے مولوی فاضل اور منثی فاضل کے امتحانات بھی پاس کئے تھے۔ انہیں حضرت مولا نامحمود حسن رئے شیخ الہند سے مالٹاکی رہائی سے واپسی کے بعد دارالعلوم میں اپنے استاذ اور حضرت شیخ الہند رئے تا گردمولا نامفتی فقیر اللہ صاحب رئے تا کی سعادت کے ساتھ ان کی خدمت اور پھر اُن سے خلافت بھی سفارش پر بیعت کی سعادت کے ساتھ ان کی خدمت اور پھر اُن سے خلافت بھی حاصل ہوئی تھی۔

ان کے وصال کے بعد اپنے اسافہ علامہ انور شاہ کشمیری وُٹائیڈ سے اسنے مثاثر ہوئے کہ پھراُن کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف ہوئے اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔ حفرت علامہ کشمیری وُٹائیڈ کو حضرت شخ الہند وُٹائیڈ کی شاگر دی کے علاوہ اپنے وقت کے عظیم محبر ن اور فقیہ علامہ رشید احمد گنگوہی وُٹائیڈ (خلیفہ مجاز حضرت حاجی امداو اللہ مہا جر مکی وُٹائیڈ) کی علم حدیث میں شاگر دی اور پھر خلافت بھی حاصل حاجی امداو اللہ مہا جر مکی وُٹائیڈ کی محبت وعقیدت کی وجہ سے مولا نا محمد نے اپنے نام کے ساتھ انوری کوشافل کے بعد حضرت مولا نا شاہ عبد الرحیم را بُروری وُٹائیڈ کے جانشین اور مشہور بزرگ حضرت مولا نا عام کے مبدالقادر را بُروری وُٹائیڈ کے خلیفہ اعظم ہونے کی بھی سعادت ملی۔ اس طرح ان کو عبدالقادر را بُروری وُٹائیڈ کے خلیفہ اعظم ہونے کی بھی سعادت ملی۔ اس طرح ان کو عبدالقادر را بُروری وُٹائیڈ کے خلیفہ اعظم ہونے کی بھی سعادت ملی۔ اس طرح ان کو اینے وقت کے تین بزرگول سے خلافت حاصل تھی۔

مولانا محمد انوری صاحب کو درسِ نظامی کی تدریس کے ساتھ گتب دورہ مدیث پڑھانے کا موقع بھی ملااوران کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مسجد میں امامت وخطابت کے علاوہ تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے شعبوں میں کام کام کام وقع بھی ملا اور اہل فیصل آباد کو اُن کی اِن خدمات سے بھر پوراستفادہ کرنے کا خوب موقع ملا ۔ ساتھ ہی بیعت اور مریدوں کی اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

مولانا انوری ﷺ نے اپنی تمام زندگی دین کی خدمت میں گزاری اور پھر 1970ء میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔اُن کا سوانجی تذکرہ میری تصنیف ''مشاہیر علمائے دیو بند''مطبوعہ 1976ء لا ہور ء ، جلد 1 ،صفحہ 422 -424 تک تین صفحات میں شائع ہوا تھا۔

الله والول کے تذکروں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے

تذکرے پڑھ کراُن کی طرح دین پرڈٹ کر چلنے کا عزم بھی پیدا ہوتا ہے اوراس تذکرہ کی اشاعت سے بھی یہی مقصود ہے۔

عزیز محمد راشد صاحب کا جذبہ قابلِ قدر اور قابلِ تحسین ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جوان کے والدِ گرامی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا جان کی زندگی اور کام پر''حیاتِ انوری'' اور علامہ انور شاہ کشمیری پراُن کی تصنیف ''انوارِ انوری'' اور ان کی دیگر تمام تصانیف''کلیاتِ انوری'' میں دوبارہ سُن کئی کرکے قارئینِ کرام کے لئے پڑھنے کی سہولت مہیا کردی۔ میری دعا ہے کہ اللّہ تعالیٰ اُن کی اِن خدمات کو قبولیت سے نوازیں اور اس علمی ذخیرہ کوان کے والد، دادا جان اور خاندان کے مرحومین اور خود ان کے لئے صدقہ کیا رہے تا کیں۔ آمین مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری اُمید ہے کہ کتاب کا بدایڈ یشن پہلے ایڈیش سے بھر پور فائدہ اٹھا سکیں گے۔

طالبِ رحمت

حوالم

بروز پیر ۵ رجب ا ۱۳۴۱ هر2 مارچ2020ء

ذاكثرحا فظ قارى فيوض الزملن

#### يبش لفظ

ٱلْحَهُدُيلُهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْحَهُدُيلِةِ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْهُرُسَلِيْن وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْن

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میر ہے جدّ المجد حضرت اقد سس مولانا محمد انوری مُیالیّۃ پرمستقل سوائح حیات منظر عام پر آرہی ہے ، ایک عرصہ سے دِل میں بیہ خواہش تھی کہ دادا جان مُیالیّه کی حیات پرمستقل سوائح مرتب ہونی چاہئے ، میں بیہ خواہش تھی ، اس والدمحرّ م حضرت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری مُیالیّه کی بھی بہی خواہش تھی ، اس سلسلہ میں انہوں نے کافی کوشش بھی کی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوتی رہی حتی کہ ۲۰ رمضان المبارک ۲۳۳۱ھ بمطابق 8 جولائی 2015ء کوآپ خالق حقیقی سے جالے۔

حضرت والدصاحب رئيلت كے معتمد خاص وخلیفہ مجاز میر ہے محترم وخلص دوست ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی بھی عرصہ دراز سے بہی خواہش تھی کہ حضرت انوری رئیلت پرسوانح ہونی چاہیے جس کا وہ اکثر اظہار بھی کرتے تھے، اس سلسلہ میں میری خواہش پر انہوں نے ایک جامع مضمون لکھا جو رسالہ ماہنامہ ''صلوا علیہ وآلہ'' میں چھپا۔ جسے پڑھ کرکئی حضرات نے تقاضا کیا کہ حضرت مولا نا محمدانوری رئیلت پر مستقل سوائح مرتب ہونی چاہیے چنانچہ ان حضرات کی خواہش و کی کر اس کام کا بختہ ارادہ کرلیا اور محمر معران فاروق صاحب کے ہاں فیصل آباد پہنچپ اور بیز مہد داری انہوں نے بھی مکمل تعب ون کرتے ہوئے تمہا مرتب مرحمروفیات ترک کر کے ابتدا کردی۔ تقریباً چالیس دن میں کام مکمل ہوا۔ اسس مصروفیات ترک کر کے ابتدا کردی۔ تقریباً چالیس دن میں کام مکمل ہوا۔ اسس دوران میں نے حضرت دادا جان رئیلت کے خلفاء کے حالات جمع کرنے کے لیے

مختلف شہروں کا سفر کیا۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شاملِ حال رہی اور سوانح کا کام یا پیر تھمیل کو پہنچا، ہرممکن کوشش کی گئی ہے کہ ہر بات باحوالہ ہو۔

کتاب کے آخر میں حضرت والدصاحب بی مختصر سوائح بھی شامل کی ہے اور والدصاحب کی اکابر علماء و مشائخ سے ملاقا تیں جو انہوں نے ذاتی یا و داشت کے طور پر نوٹ کیں تھیں'' نسبت کے قدر دان' کے عنوان سے شامل کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر ملاقاتوں میں میں بھی والدصاحب کے ساتھ ہوت، کیونکہ سفر وحضر میں تقریباً بچیس سال میں والدصاحب کی خدمت میں ہی رہا، بہت سے اکابر علماء و مشائخ کی خدمت میں اور خانقا ہوں میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

الله تعالیٰ اس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نافع بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ الله تعالیٰ حضرت مولانا محمد انوری ﷺ اور ان کے اساتذہ ومشاکخ اور متوسلین کی قبور کونور سے منوّر فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عطافر مائے۔ ومشاکخ اور متوسلین کی اللّهُ علی النّہ بِیّ الْکَرِیْدِ وَعَلیٰ اللّهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

محدراشدانوری ابن حضرت مولانا محمدابوب الرحمٰن انوری پَیالیّی نبیره حضرت اقدس مولانا محمدانوری پَیالیّی کیم ذیقعده ۱۳۳۸ هه بمطابق 26رجولائی 2017ء

### عرضِ مؤلف

الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبى بعدة اللهم صلّ على سيّدنا هميّد وعلى آل محمّد صلوة دآئمة مقبولة تُؤدّى بها عنّا حقّه العظيم .

الله تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے مقبول و مخلص بندوں کے ذریعے توحید وسنت کی اشاعت کا انتظام فرمایا ہے، یہ وہ سعادت مند بندگانِ خسد اہیں جنہیں مخلوقِ خدا کی رُشد وہدایت کے لیے چُنا گیا، انہیں اہل الله میں سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رُئے الله ہیں جو اپنے دور کے عارف بالله ، قطب الارشاداور شخ العلماء والمشات نے ہے، '' فناء الفناء'' جن کا خاص وصف تھا اور '' بقا باللہ'' جن کا خاص مقام تھا۔ کثر تے ذکر الله اور اپنی نفی یہ دوا ہم چیزیں ہیں جو خانقاہ رائے پور کی پہچان ہیں۔ جیر علماء وصلیاء حضرت اقدس رائے پوری رُئے اللہ سے خانقاہ رائے پور کی پہچان ہیں۔ جیر علماء وصلیاء حضرت اقدس رائے پوری رُئے اللہ سے دانتہ سے بعد میں جن کا اپنے اپنے دور میں بلند پایئر مشائح میں شار ہوا۔

آپ ہی کے جید خلفاء میں سے ایک عظیم نام ایک درخت ندہ ستارہ، دُرِتا بندہ، گوہر نایاب حضرت اقدس مولانا محمد انوری لائل پوری بُوَاللَّہ تھے جنہیں آپ کی مجلس میں نہایت خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا محمد انوری بُواللَّه کانام نامی احقر کے لیے نیا نہیں کیونکہ بیوہ نام ہے جس سے بچپین ہی سے کان آشنا ہیں اور قلبی محبت قائم ہے، احقر مؤلف کے نانا جان میاں عن لام صطفیٰ جالندھری بُواللَّه بن میاں رحیم بخش جالندھری بُواللَّه جب کانگنا نزد ملسیال ضلع جالندھر سے ہجرت میاں رحیم بخش جالندھری بُواللَّه جب کانگنا نزد ملسیال ضلع جالندھر سے ہجرت کرکے فیصل آباد آئے تو حضرت مولانا محمد انوری بُواللَّه سے والہان تعلق قائم ہوگیا، جب حضرت نانا جی بُواللَ تو حضرت مولانا محمد انوری بُواللَ تو حضرت مولانا تو حضرت کی بیا ہوگیا،

مولانا محد انوری وَیُشِدِ نے اس کی انجمن کا نام '' انوار الاسلام' رکھا جو آج بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ ناناجی وَیُشِدُ کو حضرت اقدس رائے پوری وَیُشِدُ سے بیعت بھی حضرت انوری وَیُشِدُ بی نے کروایا تھا، میرے والدین کا نکاح بھی آپ ہی نے پڑھایا تھا، جب ناناجی وَیُشِدُ جج پرروانہ ہونے لگے تو حضرت انوری وَیُشِدُ نے اپنا ذاتی نسخة قرآن مجید کا حضرت شیخ الہند وَیُشِدُ کے ترجمہ والاعنایت فرمایا تھا۔

آب کے داما دحضرت مولا نا انیس الرحمٰن لدھیانوی ﷺ سے بھی ناناجی کا بہت تعلق تھا۔ نا ناجی روالتہ کی مدرسہ والی مسجد کے قریب ہی چک نمبر 213 میں ر ہائش تھی ، احقر کی پیدائش بھی اسی چک میں ہوئی اور نماز جمعہ وعیدین کے لیے مدرسہ والی مسجد خالصہ کالج جانا احفر کو اچھی طرح یاد ہے، ناناجی ﷺ کے برادرِ اصغرمیاں منظور الحق، انوری مسجد کی انتظامیہ میں شامل تھے۔غرض بیر کہ حضر ـــــ ا قدس رائے پوری عظیہ کا فیض اولاً حضرت مولانا محمد انوری عظیہ کی بدولت ہی ہمارے خاندان تک پہنچا، اس نا کارہ ناچیز کو حضرت مولانا انوری میلید کی چند بار خواب میں بھی زیارت اور گفتگونصیب ہوئی،جس میں سب سے پہلی زیارت میرے لیے وصیت ومبشرات کی حیثیت رکھتی ہے، بیآپ کے صاحبزادے حضرت مولا نا محمد ابوب الرحمٰن انوری ﷺ کی تو جه اور تلقین کرده وظیفه کی برکت تھی۔خواب میں دیکھا کہ میں قبر کے سامنے بیٹھا ہوں، حضرت انوری ﷺ اپنی قبر مبارک میں سے ینچے سے او پرتشریف لائے ، آپ خود بھی تشریف فرما ہیں ، نہایت خوبصورت اور نور سے منور چېره .....مجھے سے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا، ہاتھ نرم ولطیف ..... فرمایا'' ذِکرنہ چھوڑ نا اور تمہاری موت درویشوں کی طےرح آئے گی'' تقریباً یہی الفاظ نتھے باقی یادنہیں۔حضرت مولا نامحمہ ابوب الرحمٰن انوری ﷺ نے ایک بارٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے احتر کو بتایا کہ والدصاحب کا کشفی پیغام ہے کہ''میں

مجلس رائے پوری والوں سے خوش ہوں، آپ ان کی سر پرستی کریں وہ اور جگہ کم اور ڈھڈ یاں شریف زیادہ جایا کریں، مجالس ذکر سے میں بہت خوش ہوں۔''

اللہ تبارک وتعالیٰ کی تو فیق سے مجلس رائے پوری کے زیر اہتمام حضرت اقدس رائے پوری کے زیر اہتمام حضرت اقدس رائے پوری مُئِیا ہے خلفاء کے حالات جمع وظبع کروانے کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے جس کے تحت فیوضات ِ رائے پوری مع حیات درویش، تذکرۃ الجلیل اور تذکرہ ہیڈ ماسٹر میاں منظور محمط بع ہوکر منظر عام پر آنے کے بعد الحمد للد داوِ تحسین پاحپ کی ہیں۔ یہ تالیف بھی اسی سلسلہ کی ایک گڑی ہے۔

فنائیت کے نتیجہ میں اخفاءِ احوال جورائپوری مشایخ کا خاص وصف ہے جس کی وجہ سے ان حضرات کے حالات جمع کرنے میں دِقت پیشس آتی ہے۔ حضرت انوری ﷺ نے اپنی مختلف تصانیف میں اپنے چیدہ چیدہ حالا سے کا ذکر فرما یا ہے کیکن آپ کی مکمل سوائح، ارشادات ووا قعات یکجا صورت میں ابھی تک منظرِ عام برنہیں آسکے، احقر کی خود بھی بہت خواہش تھی اور حضرت انوری ﷺ کے یوتے صاحبزادہ محدراشدانوری سلمۂ اللہ تعالی کا بھی ایک عرصہ سے اس سلسلہ میں بُرِز وراصرار جاری تھا کہ آپ دا دا جان مُشِیّۃ اور والدصاحب مُشِیّۃ کی سوانح پر کام کریں،شخصیت بہت بڑی اور ان کے حالات ووا قعات بھی وسیع ورفیع ..... ہر باربس سوچ کر ہی رہ جاتا، آخر کار صاحبزادہ صاحب احقر کے ہاں تشریف لے آئے کہ اب لکھوا کر ہی جاؤں گا، اللہ کا نام لے کر ابتداء کر دی ، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ایک مختصر مضمون مرتب کیا گیا جو ماہنامہ 'صلوا علیہ وآلہ'' میں سات اقساط میں جیمیا، جسے پڑھ کر متعدد حضرات نے بھی حضرت مولا نا انوری میں کی سوانح مرتب کرنے کا مطالبہ کیا،جس سے ارادہ مزید قوی اور حوصلہ بلند ہوا۔ چنانچہ یا دگار اسلاف حضرت مولا نا مجاہد الحسینی (میشانیہ) سے مشاورت کی اور مقدمہ تحریر

کرنے کی درخواست کی۔حضرت نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری درخواست بخوشی قبول فرمائی ، نیز حضرت اقدس صوفی محمد دین صاحب مدخلاء گوجرہ اور حضرت حاجی احمد یعقوب صاحب مدخلاء کی خدمت میں حاضر ہوکر اس مقصد کی تحمیل کے لیے دُ عاکی درخواست کی۔

2003ء میں احقر کی پہلی مرتب کردہ کتاب ''فیوضات رائے پوری''
کی ڈھڈ یاں شریف اجتماع میں رونمائی ہوئی تھی، یہی کتاب حضرت انوری پُڑاللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزاد ہے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا محمدالیوب الرحمٰن انوری پُڑاللہ کی احقر کے گھرتشریف آوری کا ذریعہ بنی، حضرت نے احقر کے ہاں قیام بھی فرمایا اور پھر 2004ء میں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ، آخری بار ماللہ قیام بھی ساتھ ہو لئے ، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔صاحبزادہ محمد راشد انوری بھی ساتھ ہو تے ، یہت مستعد ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہے تھے۔ ماشاء اللہ

اس عرصہ میں حضرت سے رابطہ رہا اور خط و کتابت بھی حباری رہی، 29 روسمبر 2014ء کو احقر اور بھائی شیراز صاحب حضرت کی زیارت وملاقات کے لیے کراچی حاضر ہوئے جوآخری ملاقات ثابت ہوئی، حضرت چونکہ اپنے والد محترم سی خوبی واقف تھے، نیز احقر محترم سی بخوبی واقف تھے، نیز احقر کی سلسلہ خانقاہ رائے پور سے ہی نسبت تھی، اس کی برکت سے حضرت کی زبانی ان کے محبت وعنایات سے نوازا۔ اس عرصۂ قیام میں احقر نے حضرت کی زبانی ان کے خاندانی و ذاتی احوال متعدد کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیے تھے، چنانچہ ان کیسٹوں کوئ خاندانی و ذاتی احوال متعدد کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیے تھے، چنانچہ ان کیسٹوں کوئ کرتے ہے۔ کہ اور قلمی تحریروں سے بھی استفادہ کیا گیا۔صاحبزادہ صاحبزادہ صاحب نے نہایت گئن اور محنت سے اپنے دادا

جان بین اور والد محترم مین کی متعلق معلومات جمع کیں، دوسرے شہرول کے سفر
کیے اور متعلقہ لوگوں سے ملے جن میں سے چنداسفار میں احقر بھی ہمراہ محت ۔
اللہ تعالی انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے اجداد کی نسبتوں کا امین بنائے ۔
نیز احفر اپنے اہل وعیال اور رفیق طریقت حافظ غیور الاسلام صاحب کا نہایت ممنون و مشکور ہے جن کے تعاون سے اس کام کے لیے فرصت نصیب ہوئی ۔
ممنون و مشکور ہے جن کے تعاون سے اس کام کے لیے فرصت نصیب ہوئی ۔
ماحبزادہ صاحب کے حوالہ کیا، دریں اثنار مضان المبارک میں احقر مع اہل وعیال حرمین شریفین کی حاضری کے مبارک سفر کے لیے روانہ ہوگیا، مکہ مکر مہاور مدینہ طبیبہ کی پُر انوار فضاؤں میں صیام وقیام اور جوارِ رسول حبیب کبریا صلاحی ہوئی شریف طبیبہ کی پُر انوار فضاؤں میں صیام وقیام اور جوارِ رسول حبیب کبریا صلاحی شریف الفطر کی سعادت نصیب ہوئی ۔ گنبر خضراء کا پُرٹور نظارہ کر کے صحنِ مسجد نبوی شریف الفطر کی سعادت نصیب ہوئی۔ گنبر خضراء کا پُرٹور نظارہ کر کے صحنِ مسجد نبوی شریف میں اینی عرض کو قصیدہ بُردہ شریف کے ان اشعار پر مکمل کر رہا ہوں ۔

مولای صلِّ وسلَّم دائماً ابداً علی حبیبِك خیر الحَلق كُلَّهم هوالحبیب الّنی تُرجی شَفاعتهٔ لِكُلِّ هَولٍ مِّن الأهوال مُقتَحِم لِكُلِّ هَولٍ مِّن الأهوال مُقتَحِم

خاكبإئے بزرگاں

ابوحذ يفه عمران فاروق بن روش على محمود

غَفَرَالله ذُنُوبَهٔ وسَتَرعُیُوبَهٔ حال موجود مسجد نبوی شریف مدینه منوره

بعداز نماز جمعه، شوال ۱۳۳۸ هه بمطابق 30رجون 2017ء

## مُقدمَه

حضرت مولانا مجابد الحسيني ميشية بيعت كرده: حضرت مولانا سيدحسين احمد مدنى ميشية شاگر دِرشيد: حضرت علامه شبير احمد عثمانى ميشية فاضل: دارالعلوم دُاجيل 1944ء

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جس طرح بعض مقامات کونو قیت دی ہے، اسی طرح بعض مقامات کونو قیت دی ہے، اسی طرح بعض شخصیات کواعلیٰ اعزاز واکرام سے سرفراز کیا ہے، ان میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ شان کی ذاتِ اقدی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمسین شفیع المذنبین سیدنا محدرسول الله صالیٰ ایکھی کے ہے آپ صلیٰ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں مقسرین کرام، سیرت نگاران، آئمہ وجمہدین و صحابہ کرام واولیاء عظام فی البعین، مقسرین کرام، سیرت نگاران، آئمہ وجمہدین و علاء کرام واولیاء عظام فی البعین، مقسرین کرام، سیرت نگاران، آئمہ وجمہدین و علاء کرام واولیاء عظام فی البعین، مقسل سے، اسی طرح درجہ بدرجہ جن عظیم شخصیات کو علاء کرام واولیاء عظام فی البعین ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ جن عظیم شخصیات کو عزت وعظمت سے نوازا گیا ہے وہ ہمارے لیے رُشد و ہدایت کا مینار ہیں۔

الله تعالیٰ کی انہی برگزیدہ شخصیات میں سے ہمارے جن اسلاف نے برصغیر پاک وہند میں اسلام کے شیخے افکار ونظریات کی شمعیں روش کیں اور لوگوں کے ظلمت کدہ قلب ود ماغ میں قرآن وسنت کی حلاوت ایمانی جاگزیں کی ان میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رئیاللہ مشاہ ولی الله محدث دہلوی رئیلہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رئیلہ اور ان کی آل واولا داور شاگردانِ رشید کے اساء گرامی خصوصاً قابل ذکر ہیں ، ان عظیم شخصیات کی دینی ، علمی اور ملی خدمات کے ایمان افت روز

تذکروں سے ہماری تاریخ کے اوراق تابناک ہیں ،اس عنوان کی معلومات افزا ضخیم کتابوں سے خصوصاً برصغیر پاک وہند کے کتب خانے بھر چکے ہیں۔اس کے باوجودلوگوں کی ان بزرگوں کے ساتھ محبت وعقیدت واحترام کا بیا عالم ہے کہ ہمہ وقت ایک تشنگی دامنگیر ہے۔

الله تعالیٰ نے جن نفوسِ قدسیہ کوعلم وادراک، زہد وتقویٰ، تصوف وسلوک اور حُبّ واطاعت رسول صلیٰ اللہ کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا ہے ان میں حضرت شیخ المشائخ جلیل القدر عالم باعمل حضرت مولا نا محد انوری وَدَّالِیْهِ کا اسم گرامی خصوصاً قابل ذکر ہے۔

چنانچہ اس جذبۂ عقیدت واحترام کے تحت برادر ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب نے کتاب کی تصنیف و تالیف کی سعادت حاصل کی اور عزیزم مولوی محمر راشد انوری سلمهٔ نے اینے دادا جان شیخ المشائخ مولانا محمد انوری سلمه کی حیات وخدمات کے نام سے ایسی معلومات یکجا کی ہیں جومتوسلینِ شیخ کے لیے روحانی تسکین کا موجب اور جن کے مطالعہ سے اہلِ علم قلم بآسانی مستفید ہوسکیں گے۔ حضرت شیخ مولانا محمد انوری ﷺ کی خدمت گرامی میں اس فقیر کومتعدد مرتبہ حاضری کی سعادت ملی اور ان کی شخصیت سے روحانی اورعلمی تشکّی رفع کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے لیکن ان کے سفرِ آخرت کے بعد اپنی محرومی کا احساس شديدتر هو گيا، راقم الحروف كوحضرت شيخ انوري تشيخ كا پهلي مرتبه زيارت كا شرف مدرسه خیر المدارس جالندهر کے سالانہ جلسے کے موقع پر ہوا تھا۔ وہ جلب متحدہ ہندوستان کے جلیل القدر علماء وخطباء کا ایک مثالی اور منفر داجتماع کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ میں اس مجمع علم وفضل میں حضرت مولانا محمد انوری وہاللہ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا وہ جس قدر ظاہری حسن و جمال کے پیکر تھے اسی قدر وہ روحانی طور پر بھی

ا پنے اسلاف کے نفوسِ قدسیہ سے سیجے طور پرخوشہ چیس تھے۔

مولا نامحمد انوری و شانید صلع جالندهر کی تحصیل نکودر کے مشہور قصبے" اُوگی چئی"
کے باشندہ تھے، آپ کے والد ماجد مولا نافتح الدین و شانید احد گنگوہی و متاز عالم دین اور پیر طریقت کے حیثیت سے نامور تھے، حضرت مولا نارشید احد گنگوہی و شانیہ کے خادم خاص اور حضرت شیخ الهند مولا نامحمود حسن ویوب دی و شائیہ کے شاگر و تھے، حضرت شیخ الهند و شیخ الهند مولا نامحمود حسن ویوب کی و شائیہ کے خطوط اور ان کی تحریروں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام ان کی و بند کے و بند کے جلسہ دستار بندی مسئد کا حصہ تھا، مولا نامست کی تھی۔

حضرت مولانا فتح الدین توانی این دورکی عظیم علمی و دینی شخصیت سے اللہ ان کے فضل و کمال کا اندازہ ان مکتوبات گرامی سے لگا یا جاسکتا ہے جو حضرت شیخ المشائخ شاہ عبدالرحیم رائے پوری تُوانی ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تُوانی ، حضرت شیخ الحدیث مولانا خمود حسن شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی تُوانی ، حضرت مولانا مفتی و بیندی تُوانی ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثانی تُوانی ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تُوانی ، حضرت مولانا محمد مولانا محمد دین و علمی شخصیات کے نام تحسریر مولانا محمد لدھیانوی تُوانی اور دوسر کے عظیم دینی و علمی شخصیات کے نام تحسریر کے شخصے۔

حضرت مولانا فتح الدین میشد کے لخت جگر حضرت مولانا محمد انوری میشد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی ، بعد از ال دار العلوم دیو بند میں اکتساب فیض کیا اور دنیائے اسلام کے ایک منفر دمحدث کبیر حضرت مولانا محمد انورسٹ ہ فیض کیا اور دنیائے اسلام کے ایک منفر دمحدث کبیر حضرت مولانا محمد انورسٹ ہی کشمیری میشد کے خاص تلامذہ میں ممتاز حیثیت سے سرفر از ہوئے ، فراغت کے کافی عرصہ بعد حضرت مولانا عبد القادر دائے پوری میشد کے مشورہ سے ضلع لدھیانہ کے مشہور

قصبه رائے کوٹ میں سلسلۂ تعلیم وندریس کا آغاز کیا۔اس ضلع کی شخصیات میں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی رئیشہ اور مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی رئیشہ مشہور تھیں۔

اوّل الذكر دونوں شخصیات میں سے مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی ﷺ تو برصغیر کی بڑی دینی جماعت مجلس احرار الاسلام کے بانیوں میں شامل تھے، اور آل انڈیامجلس احرار اسلام کے صدر بھی رہے، سے مولانا مفتی محمد نعیم مُناسَدُ جمعیة علاء ہند کے ایک رہنما کی حیثیت سے ہی متعارف ہوسکے شھے۔

شیخ المشائخ مولانا محمد انوری رئیسیا کو بیشرف واعزاز حاصل ہے کہ ان کی بہلی بیعت حضرت شیخ المہند مولانا محمود حسن رئیسیا سے ہوئی دوسری شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رئیسیا سے اور تیسری بیعت حضرت شیخ المث کُخ مولانا شاہ عبدالقا در رائے پوری رئیسیا سے ہوئی الوری کی نسبت حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رئیسیا کی ذات گرامی سے بیعت اور خلافت کے باعث ہے، مولانا محمد انوری رئیسیا کا بیشرف واعزاز قابل ذکر ہے کہ آپ نے اور بینٹل کا لج مولانا محمد انوری فاضل منشی فاضل اور ادبیب عالم کے امتحانات میں نمایاں کا میا بی حاصل کر کے شاند از استدلال منفرداسنہ حاصل کر کے شاند ارمثال قائم کی تھی ؛ اسی لیے آپ کا انداز استدلال منفرداسنہ ہوتا تھا۔

حضرت مولانا محمہ انوری ﷺ علماء کے حلقے میں اپنے علمی تفوق اور زہد وتقویٰ کے اعتبار سے ممتاز شار ہوتے تھے، اس مختصر مضمون میں ان کی حیات علمی ولی کا احاطہ مشکل ہے البتہ ان کی زندگی کے نا قابل فراموش وا قعات میں سے قادیانی مسکلے کی بابت مقدمہ بہاول پور کا حوالہ زبر دست اہمیت رکھتا ہے۔ قادیانی مسکلے کی بابت مقدمہ بہاول پور کا حوالہ زبر دست اہمیت رکھتا ہے۔ 1926ء میں احمہ پور شرقیہ ریاست بہاول پور کی ایک مسلمان عورت کا

نکاح غلط بہی کی وجہ سے ایک مرزائی عبدالرزاق سے ہوگیا تھا بعدازاں جب خاوند نے اپنے رشتہ دار مولوی الہی بخش سے اپنی زوجہ غلام عائشہ بی بی کی رخصتی چاہی تو عبدالرزاق کے مرزائی ہوجانے کا معلوم کر کے غلام عائشہ بی بی کی رخصتی کے بجائے جناب محمد اکبرخال ڈسٹر کٹ جج بہاولپور کی عدالت میں تنتیخ نکاح کا دعویٰ دائر کردیا گیا تھا، یہ مقدمہ کئی سال تک چاتارہا، مرزائی چونکہ حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور مالی تعاون کے باعث سرگرم عمل تھے وہ برطانوی سرکار کا بے در لین رو پیدخرج کرکے مقدمہ اپنے حق میں کرانے کی سرتوڑ کوشش کررہے تھے، ان کے بالقابل مسلمان اگر چہ مالی اعتبار سے کمسنرور تھے مگر حمیت اسلامی اورغیرت دینی بالمقابل مسلمان اگر چہ مالی اعتبار سے کمسنرور تھے مگر حمیت اسلامی اورغیرت دینی کے ایمان افروز سرمائے سے خوب مالا مال تھے۔

اسی مقدے کی پیروی کے سلسلے میں مجلس احرار اسلام، الحب من مؤید الاسلام اور حزب اللہ کے علاوہ بہاول پور کے نواب حن ندان کے افت را داور اسلامیان ریاست بہاول پور نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس مقدے کی اہمیت کے پیش نظر برصغیر پاک وہند کی عظیم دینی وعلمی شخصیات نے خاص دلچی اور تحمیت اسلامی کا مظاہرہ کر کے تاریخ ساز کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ ان عظیم شخصیات میں سے شخ الحدیث مولانا محمد انورشاہ کشمیری رئیسی مولانا مرتضی حسن چاند پوری رئیسی مولانا قاری محمد مولانا مان مقتی محمد شخصیات میں مولانا مفتی محمد شخصیات الم الدین رئیسی مولانا ابوالوفاء شاہجہا نپوری رئیسی مولانا قاری محمد مولانا توری رئیسی مولانا کے اللہ مور اور مولانا محمد صادق رئیسی بہاول پور رئیسی مولانا پروفیسر جم الدین رئیسی تی الحدیث مولانا محمد صادق رئیسی بہاول پوری کے اساء گرا می خصوصاً قابل ذکر ہیں ، اس مقدے کی تیاری اور کتب بہاول پوری کے اساء گرا می خصوصاً قابل ذکر ہیں ، اس مقدے کی تیاری اور کتب کے حوالہ جات پیش کرنے کے سلسلے میں شخ الحدیث مولانا محمد انورشاہ کشمیری رئیسی کے خوالہ جات پیش کرنے کے سلسلے میں شخ الحدیث مولانا محمد انورشاہ کشمیری رئیسی کی خدمات حاصل کی تھیں ،

اس تاریخی مقدے کا فیصلہ 7رفروری 1935ء بمطابق ۳ر ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ کو مسماۃ غلام عائشہ دختر مولوی الہی بخش کے حق میں ہوکر مرزائی مرتد کے ساتھ مسلمان عورت کا زکاح کی عدالتی تنبیخ ہوگئ تھی۔

جن دنوں شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رکھالیہ بہاول پور میں مقدے کی ساعت اور مسلمانوں کا موقف بیان کرنے کے سلسلے میں بہاول پور تشریف لاتے تھے حضرت مولانا محمد انوری رکھالیہ بھی ہمراہ ہوتے تھے، آپ نے اسپنے استاذ محترم حضرت کشمیری رکھالیہ پر اپنے تحریر کردہ ایک مضمون میں بہاول پور کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''حضرت مولا نامفتی کفایت الله دہلوی عشیہ کے ساتھ حضرت مولا نا محمہ انور کشمیری عشیہ کی گہری محبت اور تعلق خاطر کھت، جب دیو بند سے لاہور پہنچ تو حضرت نے فرما یا کہ مفتی صاحب ملتان جیل میں پس دیوارِ زندال ہیں اس مرتبہ ان سے مل کر جانے کو جی چاہتا ہے۔''

چنانچہ ملتان پہنچ تو وہاں کے متاز علاء کرام آپ کے خدام اور عقیدت مندوں کا بڑا مجمع اسٹیش پر استقبال کے لیے حاضر تھا، حضرت کشمیری مُشِیْ نے ملتان جیل کے قیدیوں سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تو مجلس احرار اسلام کے مقامی رہنماؤں نے جیل خانے کی انتظامیہ سے اجازت حاصل کرلی مولانا محمد انوری مُشِیْت کے ساتھ دوسرے قیدیوں کا تذکرہ کرتے نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مُشِیْت کے ساتھ دوسرے قیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیل خانے کے قیدیوں کو جب شیخ الحدیث مولانا محمد انور سف ہوئے ساتھ کہ جیل خانے کے قیدیوں کو جب شیخ الحدیث مولانا محمد انور سف محمد مقتی کفایت اللہ مُعِیْد این کو محمل تو وہاں عید کا ساں ظاہر ہوگیا۔ جب حضرت مفتی کفایت اللہ مُعِیْد این کو کھٹری سے ملاقات کو تشریف لائے تو وہ جب حضرت مفتی کفایت اللہ مُعِیْد این کو کھٹری سے ملاقات کو تشریف لائے تو وہ

منظر بڑا رفت آمیز تھا دونوں حضرات معافقہ کے دوران اسٹ کبار تھاسی دوران معند دہلوی میشنی مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی میشنی مولانا احمد سعید دہلوی میشنی مولانا عبد کھی مدیقی میشنی والد ماجد مولانا شاہ احمد نورانی) مولانا سیدمحمد داود عنسزنوی میشنی معدد کی اظہر میشنی معدد کی افتاری عبد الرحمٰن میشنی اور مولانا مظہر علی اظہر میشنی کی دیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داود عزنوی میشنی کی دیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داود عزنوی میشنی کی دیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داود عزنوی میشنی کی دیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داور میشنی کی دیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داور میشنی کی دیارت کو آگئی کے دور علامہ دراغب احسن کی معرکہ آراء کتاب مفردات شاہ کشمیری میشنی سے عرض کیا کہ وہ علامہ دراغب احسن کی معرکہ آراء کتاب مفردات مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چند کتا ہوں کے نام بھی لکھوائے کہ ان سے استفادہ ضروری ہے، پھر جیل کے اندر مختلف شخصیات کی تصانیف اور تحقیق کام کی بابہ سے صفروری ہے، پھر جیل کے اندر مختلف شخصیات کی تصانیف اور تحقیق کام کی بابہ سے حضرت شاہ صاحب میشنیہ و برتک گفتگو کرتے رہے۔

قریباً ڈیڈھ گھنٹے کی اس ملاقات میں بعض تاریخی معلومات بھی فنسراہم ہوئیں تھیں، چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ تشمیر کی بھیائی نے فرمایا کہ:

''حافظ ابن تیمیہ رہوئی کو جب حکومت نے جیل خانے میں بھیجا تھا کہ آپ کے شاگر دوں میں سے آپ کا زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے حافظ ابن قیم رہوئی تا کا نام لیا، اس پر حکومت نے انہیں بھی گرفتار کر کے آپ کے ساتھ کردیا تھا، پھر دریافت کیا گیا گیا گئے کہ بہال پر کسی چیز کی ضرور سے ہوتو فرمائے۔ امام حافظ بن تیمیہ رہوئی نے کاغذ، دوات اور قلم کا تقاضا کیا یہ چیزیں حافظ بن تیمیہ رہوئی گئیں، جب کاغذ وغیرہ ختم ہو گئے تو انہوں انہیں فراہم کردی گئیں، جب کاغذ وغیرہ ختم ہو گئے تو انہوں

نے جیل کی دیواروں پرلکھنا شروع کردیا حضرت کشمیری میشا

نے مفتی کفایت اللہ ویوالیہ اور مولانا احمد سعید دہلوی ویوالیہ کی جانب اشارۃ بتایا کہ مفتی صاحب کی خسد مت میں ان کے محبوب شاگر دمولانا احمد سعید ویوالیہ حاضر ہیں، اب یہاں سے کوئی تاریخ ساز دستاویز تیار کر کے ہی باہر جانا چاہیے۔''

بہرحال حضرت مولانا محمد انوری ﷺ اکابرعلماء دیوبند کے بہت سے تاریخی واقعات کے عینی شاہد تھے اور سفر وحضر میں جس قدر سعادت آپ کونصیب ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔

قیام پاکستان کے بعد مولانا محمد انوری میلید فیصل آبادتشریف لے آئے اور اس شہر کے محلہ سنت پورہ میں آپ کی رہائش تھی ، آپ کی شخصی عظمت کی مقدس یادگار جامع مسجد انوری موجود ہے، جہال پر برصغیر کی عظیم دینی علمی شخصیات رونق افروز ہوتی رہی ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاه کشمیری رئیسی کے فرزندار جمند شیخ الحدیث دار العلوم دیو بند مولانا محمد انظر شاه کشمیری رئیسی کئی مرتبه تشریف لائے ہیں، مولانا محمد انوری رئیسی نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیا نبول کوغیر مسلم اقلیت قرار دلانے کے سلسلے میں تاریخ ساز کارنا ہے انجام دیئے ہیں۔ایسی با کمال شخصیت کی دینی، علمی اور ملی خدمات پر شتمل کتاب کی اشاعت ایک لائق تحسین وتقلید کارنامہ ہے۔

برادر مکرم عمران فاروق صاحب اورعزیزم محمد راشد انوری مستحق تبریک بین که انہوں نے کافی محنت اور سعی مسلسل کے بعب دمولا نامحمد انوری ﷺ کی عظیم شخصیت کی زندگی اور آپ کی دینی علمی خدمات سے امت مسلمه کوروشناس کرانے کی خاطر مدل اور مصدقد معلومات کا ایک گلدسته تیار کیا ہے جسس کی مہک دیر تک

ماحول کومعطرر کھے گی۔

مولا نا محمد انوری مین کی چند علمی و تحقیقی کتب طبع ہو چکی ہیں ان میں سے مکتوبات بزرگاں ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں نیز مکرم حکیم عمسران فاروق صاحب اور عزیزم محمد راشد انوری نے ''کلیا ہے انوری' کے نام سے دستیاب کتب کی از سرنو کتابت اور دیگر تمام قلمی مسودات کی طباعت واشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ایک علمی خدمت کے ساتھ تاریخی معلومات سے امت مسلمہ کی نظری و فکری رہنمائی کی بھی لائق شحقیق کوشش ہوگی۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اس معلوماتی پیشکش کوشرف قبولیت سے نوازے اور ایسی مزید کتب شائع کرنے کی تو فیق عطا کرے۔ آمین



# قطب الاقطاب عالم رتبانی شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد انوری قادری لائل پوری نوّ راللّه مرقدهٔ

بے شار اہلِ علم وضل اور اربابِ صدق ووَ فا ایسے گزر چکے ہیں جن کے نام سے آج کوئی واقف ہونہ ہو مگر ان کے علم وتقویٰ اور جہد وعمل کا فیضان تا قیامت جاری وساری رہے گا، انہیں اصحاب عزیمت، عالمان قرآن وسنت اور بزگارن زہد وا تقاء میں مرشدِ دوراں عالم حدیث وقرآں معدنِ صدق وعرفاں حضرت مولا نا محمد انوری تعلیم جی ہیں۔

### خاندانی پس منظر:

آپ کے آباؤاجداد مشرقی پنجاب کے ضلع جالند هر شخصیل نکودر کے گاؤں موضع''اُوگی بہادر کے'' سے تعلق رکھتے تھے، یہ بہت بڑا گاؤں تھا۔ آپ کے والد مولانا فنخ الدین رشیدی اپنے وقت کے رئیس لوگوں میں سے تھے، آپ کی جالند هر کے علاوہ ٹو بہ ٹیک سنگھ اور چشتیاں میں بھی زرعی اراضی تھی۔

## نمبرداری:

مولانا فتح الدین زمینوں کی دیکھ بھال کےسلیلے میں'' اُوگی بہادر کے'' ضلع جالندھراوراُ گی چک ضلع ٹو بہٹیک سنگھ کےسفر کرتے رہتے تھے، دلچسپ بات بہ ہے کہ دونوں جگہ کی نمبر داری آپ کے پاس تھی۔

مولانا فنتح الدین نے ابتدائی کتب کا درس مولانا بدر الدین میکیا سے لیا اور تکمیل حضرت مولانا محمد فاروقی کوٹوی میکیا سے کی۔ آپ مذاہب آئمہ اربعہ پر ناقدانہ وسیع نظر رکھتے تھے۔ بڑی بڑی خنیم کتب فقہ، فنادی شامی عب المسگیری، بحرالرائق وغیرہ کا متعدد بارمطالعہ فرمایا۔مبسوط، کتب تفسیر مثل تفسیر کبیر وغیرہ از بر

تھیں۔ مسائل علم کلام اور جزئیات فقہیہ مع ان کے ادلّہ کے محفوظ تھے۔ دارالعلوم دیو بند اور مظاہر العلوم سہار نبور کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی، ان مدارس کی مدت العمر مالی خدمت فرماتے رہے۔ تمام عمراحیا سنت اور اہانت شرک و بدعت میں گزار دی۔ ۳۰ ساتھ میں حضرت مولا نا رشید احمر گنگوہی وَالله سیعت ہوئے اور منازل سلوک طے کرتے رہے۔ حضرت گنگوہی وَالله سیسلسلہ مراسلت جاری رہتا تھا۔ حضرت گنگوہی وَالله سیسلسلہ مراسلت جاری رہتا تھا۔ حضرت گنگوہی وَالله مولانا محمود حسن وَالله کَوالله وَالله والله وا

# مولانا فتح الدين رئيسة كي اولاد:

آپکے تین نکاح تھے جن سے آپ کے تین صاحبزادے: (1) مولانا اللہ بخش رہے تین صاحبزادے: (1) مولانا میں اللہ بخش رہے تھا اور تین بیٹیاں تھے۔ ایک بیٹی کی شادی مولانا محرسلیم ہی میں انتقال ہو گیا تھا) اور تین بیٹیاں تھے۔ ایک بیٹی کی شادی مولانا محرسلیم لدھیانوی رہے تھے ہوئی، دوسری بیٹی کی شادی اُوگی چک ٹو بہ طیک سنگھ کے ایک بڑے زمیندار گھرانے میں چوہدری جان محمد کے ساتھ ہوئی جبکہ تیسری کی سف دی مولانا محمد خلیل اللہ لدھیانوی رہے ہوئی جومفتی رشید احمدلدھیانوی رہے تھا بانی جامعۃ الرشید کراچی والول کے بڑے بھائی تھے۔

پہلی اہلیہ کا قیام پاکستان سے کافی عرصہ پہلے ہندوستان میں انتقال ہوگیا تھا جس کے بعد مولا ناستے الدین ﷺ نے دوسری شادی کرلی تھی، دوسری اہلیہ سرگروہ کھی ملز کے مالک حاجی محمد شفیع کی پھوپھی تھیں۔ حاجی محمد شفیع کا حن ندان جالندھر کا رہنے والا تھا۔ یہ لوگ قیام پاکستان سے قبل بھی خوش حال تھے اور ان کا شار سرکر دہ کاروباری افراد میں ہوتا تھا، اور ان اہلیہ محرز مہ کا انتقال بھی قیام پاکستان سے پہلے ہی ہوگیا تھا۔ خاندانی شجرہ نسب اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرما ئیں۔

آپ نے بہت سے افراد کو دین کی طرف متوجہ فرمایا جیسا کہ حضرت مولا نا محدصد بق ﷺ سابق شنخ الحدیث خیر المدارس ملتان نے 1944ء میں مڈل پاس کیا تو آپ ہی نے انہیں رائے پور گجراں مدرسہ میں داخل کروایا۔

آخر میں تمام اوقات ذکرِ الٰہی میں گزارتے تھے اور اپنے بیٹے مولا نامجمہ انوری ﷺ کے پاس قیام فر مالیا تھا۔ کبھی اپنے آپ کومولوی نہسیں کہلا یا، فر ماتے '' بھئی میں علمائے حقانی کا خادم ہوں مولوی نہیں ہوں'۔

آپ کی تصانیف میں: (۱) الظهر فی القرئی، الجمعة فی القسریٰ کارة (۲) تنبیه الغافلین به بدعات و رسوم کارة (۳) گاؤل اور نماز جمعه اور نماز عیب (۲) تنبیه الغافلین به بدعات و رسوم کارة (۳) گاؤل اور نماز جمعه الهند (۵) حقیقی حنفیت (۱) ایک کتاب سجده تعظیمی کے رة میں (۷) عشره محرم اور تعزیه (غیر مطبوعه) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ اپنی جھوٹی میٹی (زوجہ مولانا محمظیل اللہ عظیم ادرمفتی رشید احمہ لدھیانوی عظیم ایک ہفتہ تھر ہے، لدھیانوی عظیم ایک ہفتہ تھر سے، اسی دوران بخار اور پیٹ درد کی شکایت ہوگئی اور پھر تین دن کے بعد ۲۲ ذوالحجہ کے ۱۳۷ سخار اور پیٹ درد کی شکایت ہوگئی اور پھر تین دن کے بعد ۲۲ ذوالحجہ کے ۱۳۷ سخبر 1951ء بروز پیر 95 سال کی عمر میں واصلِ بحق ہوئے۔اور شنڈ والہ یار ہی میں دفن ہیں۔

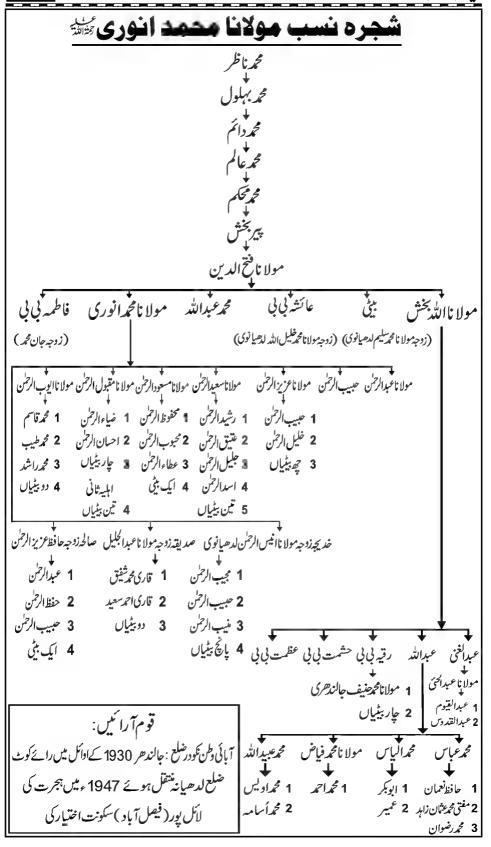

### مولانا محمد انوری میشد کی ولادت:

آپ ۲ صفر ۱۳۱۹ ھ بمطابق 25 مئی 1901ء بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے۔ اسم گرامی کی وجہتسمیہ:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ﷺ کے اجلہ خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مظہر نانوتوی ﷺ کے تلمیذ اور مولانا شیخ عبدالحق ﷺ مصنف تفسیر حقانی کے ہم سبق مضر نانوتوی مولانا فتح الدین رشیدی ﷺ پر بے حدمہر بان ہے۔

حضرت مولانا محمہ جالندھری تھا اور آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمہ عبداللہ فاروقی تھا اور قلیفہ ارشد حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری تھا اور خشرت مولانا عبدالقادر رائے پوری تھا اور حضرت مولانا عبدالعزیز رائپوری تھا اور والد ماجد حضرت مولانا عبدالعزیز رائپوری تھا اور علیہ جی مولانا عبداللطیف رائپوری تھا اور علیہ اور مولانا عبداللہ دائپوری تھا اور مولانا عبداللہ دائپوری تھا اور مولانا مفتی فقیراللہ صاحب تھا اور والد ماجد حضرت مولانا عبداللہ دائپوری تھا اور عامد رشید بیسا ہیوال ) بیسب حضرات مولانا محمد انوری تھا اور کے تقیقہ برتشریف جامعہ رشید بیسا ہیوال ) بیسب حضرات مولانا محمد انوری تھا اور برکت کی دعا فرمائی ۔حضرت مولانا محمد جالندھری تھا اور برکت کی دعا فرمائی ۔حضرت مولانا محمد جالندھری تھا تھا کہ انتقال اس وقت مولانا فتح الدین تھا تھا کہ جالندھری تھا تھے تھے تو مولانا محمد جالندھری تھا تھا کہ حضرت مولانا فتح الدین تھا تھا کہ جالندھری تھا تھا کہ جالندھری تھا تھا کہ حضرت مولانا کی اطلاع ملی ۔

 مفتی رشیداحمد لدهیانوی رئیلیا کراچی) کے گھرٹنڈوالہ یارسندھ تشریف لے گئے۔ اور1950ء میں وہیں وصال ہوا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد انوری رئیلیا نے ایسے پاکیزہ ماحول میں آنکھ کھولی جو خالصتاً دینی وعلمی خوشبوؤں سے معطرتھا۔ حصولِ علم:

مولا نا محمد انوری میشه کا اولین مکتب ان کا گھر ہی تھا۔ یانچ سال کی عمر میں حافظ حکیم محمد عمر جالندهری میشد سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔غالباً چھٹی جماعت میں داخل ہو گئے تھے کہ آپ کے والدصاحب نے فارسی شروع کرادی اور بوستان تک گھر ہی میں بڑھا کتابیں حفظ ہوگئیں تھیں۔ پھرآپ کے والدمحتر م میشند نے اینے نورِنظر کو دریائے شابح کے کنارے مدرسہ رائپور گوجراں میں حصول علم کے لیے داخل کروادیا۔ پیصرف درسگاہ ہی نتھی بلکہ اربابِ زہدوتقو کی کا مرکز اور خانق ہ رشد وہدایت تھی۔ عارف حق حضرت حافظ محمد صالح خلیفہ اعظم حضرت گنگوہی میشات مدرسه کے سرپرست اعلیٰ تتھے اور ماہر علوم عقلیہ ونقلیہ حضرت مفتی فقیر اللّٰدرائپوری مُشاللّٰہ اور حضرت مولا نافضل احمد رائبوری میشه مدرسین اعلی تھے۔ آپ کے والدمولا نافتح الدین رشیدی مشیر خوداس درسگاہ کے بانیوں میں سے تھے۔ مدرسہ کی مالی سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ بیٹے کوحصول تعلیم کے لیے بھیجا تو اس کے لیے خور دونو سٹس کا انتظام الگ سے اپنے طور پر کیا۔ چنانچہ حضرت مولا نامحمد انوری میشتہ کا قیام وطعام حضرت حافظ محمد صالح ﷺ کے گھر رہا، پھر حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب کے نکاح کے بعدان کے گھرانتظام ہوگیا۔آپ کے والدمرحوم ماہانہ خرچ مولانا کی خدمت میں ارسال کردیتے تھے۔مولا نا انوری ﷺ دورانِ تعلیم مدرسہ پر بھی بوجھ ہیں ہے۔ دوران تعلیم ناسازی طبیعت کے باعث دوسال پڑھن چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے سال کتابوں کو دہرایا اور اگلے اسباق پڑھے۔اس عرصہ میں آپ نے

اینے اساتذہ سے جو کتب پڑھیں ان میں:

(1) حضرت مولا نامفتی فقیرالله صاحب تُرُیایهٔ <sup>(۱)</sup> سے سکندر نامه، پوسف زلیخا، جامع قواعد، احسن القواعد، نیرنگ عشق، نفحة الیمن، قلیو بی، سبعه معلقات اور مشکوة شریف پڑھیں۔

(2) حضرت مولا نافضل احمد رائپوری رئیلی سے میزان منشعب ، ابواب الصرف، صرف میر ، نخومیر ، شرح مائة عامل ، ہدایة النحو ، ایساغوجی ، میزان منطق ، مرقات ، تهذیب ، منیة المصلی ، کافیه اور قدوری ۔

(3) حضرت مولا نا کریم بخش عیر امتحان لیا بہت خوش ہوئے اور گلا وکھی ضلع بلند شہر ساتھ لے گئے وہاں کچھ حصہ کنز الدقائق، شرح تہذیہ، مقامات حریری (تیرہ مقامات) اور شرح جامی پڑھیں۔

طبیعت کی ناسازی کے باعث واپس رائے پور گوجرال تشریف لے آئے اور باقی کنزالد قائق شرح جامی، شرح وقایہ، قطبی وغیرہ ختم کیس اس کے بعد مشکو قشریف حضرت مفتی فقیر الله صاحب میں اللہ سے پڑھیں۔ مولوی فاضل ، منشی فاضل اور ادیب عالم کے امتحانات میں کا میا بی:

بعض مرتبه اکابر علائے کرام قادیا نیوں کو مناظرے کا چین نیج کرتے تو قادیا نیوں کی طرف سے یہ جواب ہوتا کہ ہم ایسے خص سے مناظرہ کریں گے جو دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہو۔ چنانچہ اکابر حضرات، مولا نا انوری کا انتخاب کرتے کیونکہ آپ نے اور ینٹل کالج لا ہور سے مولوی فاضل منشی فاضل اور ادیب عب الم کے امریحانات بھی نمایاں پوزیشنز میں پاس کئے تھے۔حضرت انوری میں تیاں نیوں سے کئی مناظرے کیے اور شکست فاش دی۔

<sup>(</sup>۱) ۲۱ رمضان ۱۳۸۲ه 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ساہیوال میں مدفون ہوئے۔

#### بيعت وخلافت

🖸 شيخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن ديوبندي وشد:

جون 1920ء میں سالار کاروانِ جہاد آزادی سیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیو بندی رئیلی یورپ کے جزیرہ مالٹا کی قید سے رہائی پاکر واپس تشریف لائے۔ حضرت شیخ الهند رئیلی کے حضرت مولانا فتح الدین رئیلی کے ساتھ والہانہ مراسم تھ، چنانچہ حضرت شیخ الهند رئیلی کی آمدس کر آپ کے والد ماجد رئیلی الیہ جوان جیانچہ حضرت شیخ الهند رئیلی کی آمدس کر آپ کے والد ماجد رئیلی الیہ جوان جیانے کے ہمراہ دیو بند پنچے اور حضرت نے بہت ہی شفقت کا معاملہ فرمایا۔

چنانچه حضرت انوری ئیشته انوارِ انوری میں خود تحریر فر ماتے ہیں ؟

ہائے افسوس کہ وہ بھی مجلسیں تھیں کہ جب حضرت شیخ الہندمولا نامحہود حسن ﷺ مالٹا سے تشریف لائے تو بعد عصر سہ دری کے پاس صحن میں جاریائی بچھائی جاتی تھی، اس پر گائے کا سالم چمڑا بچھا یا جاتا تھا، اس پر حضر سے سینے الہند میشیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور چاریائی کے اردگر دکر سیاں بچھائی حب تی تھے۔ یں جن پر حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نیوری میشیه، حضرت مولانا اشرف علی تفانوی میشیه، حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن دیوبندی میشد، حضرت مولا ناشبیر احمدعثمانی میشد، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی سندھی ﷺ اورخود حضرت مولانا محمد انور شاہ ﷺ تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا کہ حضرت مہتم صاحبان تشریف لا رہے ہیں، یعنی حضرت مولا نا محمد احمد بیشات اور حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن میشات نائب مهتم دارالعلوم دیوبند، پھرآ واز آتی که حضرت مولانا کفایت الله دہلوی میشانی بھی تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولا نا عاشق الہی ﷺ بھی میرٹھ سےتشریف لائے ہیں۔ ان سب کیلئے بھی کرسیاں بچھائی جاتی تھیں، اور حضرت مولا ناحسین احمد مدنی میں برابر خدمت میں کھڑے رہتے تھے،حضرت شاہ صاحب میشات کے اردگر دعلماء وصلحاء کا مجمع ا تنا کثیر رہتا تھا کہ تل دھرنے کوجگہ نہ ہوتی تھی اورخودا پنا مقدمۃ القرآن سنایا

كرتے تھے اورلوگ ہمہ تن گوش ہوكر سنتے تھے۔ (انوارانورى جديد ص 15)

جب حضرت شيخ الهند قدس سره مالثا سے تشریف لائے تو حضرت کوفکر تھی کہ یہاں کے علماء اختلاف نہ کریں۔اس لئے سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب سے انگریزی موالات ترک کرنے اور ان کی ملازمت چھوڑنے پر فتوی حاصل کیا۔احقر کے والدحضرت مولا نافستے الدین سیسٹرزیارت کے لئے لائل پور سے دیو بند حاضر ہوئے تھے۔ اور حضرت شیخ الہندمجمود حسن سینی کے گئی روز مہمان رہے تنهے۔ ان ہی ایام میں مسکلہ تحریر فرما کر حضرت انور شاہ صاحب مُشِلَة شیخ الہند مُشاللة کی خدمت میں لائے۔ کوئی دس بجے کا وقت ہوگا گرمی کا موسم تھا،حضسرے شیخ الهند میشید کی خدمت میں مولانا احمد الله پانی پتی میشید بھی حاضر تھے اور بھی بہت مہمان تھے۔حضرت شاہ صاحب سے بیٹھ کرمسکہ سنایا حضرت شيخ الهند سيطية كاجبره مبارك خوشي اورمسرت سيكل كياء احست رمع والد صاحب بھی حاضر تھے۔ درس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ حبان بازی جو حضرت شیخ الہند ﷺ نے دکھائی ہے وہ تو کوئی کیا دکھائے گا ہاں حق ضرور واضح كردينا چاہئے۔ (انوارانوري جديد ص59)

آپ کے استاذ محتر م مفتی فقیر اللہ رکھائیہ نے حضرت شیخ الہند رکھائیہ سے درخواست کی کہ اسے بیعت فر مالیں حضرت نے فوراً قبول فر ماکر بیعت کرلیا، آپ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں شب وروز رہنے گئے۔ (۱) اس سے پہلے مدرسہ

<sup>(</sup>۱) حضرت انوری بیست ایک مرتبه کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند بیست کا باور پی خانہ گرگیا۔
بارشیں بہت ہوئیں۔ساتھیوں نے رات کو جب حضرت سو گئے تومل کر باور پی خانہ بنادیا، حیوت ڈال کر فارغ
ہوئے تو حضرت تبجد کے لیے اٹھے، تو دیکھا خدام باور پی خانہ بنار ہے تھے، حضرت اس وقت چار پائی پر بیٹھے
تھے، حضرت کا بستر گائے کے چڑے کا تھا، ہم خدام حضرت کی چار پائی کے اردگر دبیٹھ گئے۔حضرت نے فرمایا
آپ کے لیے چائے بناتے ہیں۔ تو خدام نے عرض کی کہ حضرت چائے نہیں ،ہمارے لیے دُعا فرمائے۔
حضرت نے دُعا فرمائی۔حضرت شخ الہند میں کا انتقال ۱۸ رہے الاول ۱۳۳۹ ھو ہوا اور دیو بند میں مدفون ہیں۔

رائبور گرال میں حضرت گنگوہی وَاللہ کے اجلہ خلفاء سے کسب فیض وعلم کر چکے تھے، جس کی برکت سے حضرت شیخ الہند وَاللہ نے آپ کی سعادت مندی کومحسوس فرماتے ہوئے آپ کو خلافت سے نواز دیا؛ چنانچہ حضرت انوری وَاللہ اللہ میں جمی بیعت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے حضرت نیخ الہند وَ اللہ کہ اللہ کہ ہماری مسجد انوری کے مؤذن صوفی محمد ذکر یا نے محصے بیان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد انوری کے مؤذن صوفی محمد ذکر یا نے محصے بیات بتائی کہ جب حضرت انوری نے مجھے بیعت کیا تو آخر میں سے الفاظ کہلائے '' بیعت کی میں نے حضرت نیخ الہند سے محمد کے ہاتھ یر'۔

(بروایت مولانا ایوب الرحن انوری بیشینه ، 1947ء میں لدھیانہ کے مسلمانوں پرکیا گزری بس 350)

آپ بیشینه کا شار حضرت شیخ الہند کے خاص خدام میں ہوتا تھا ، اس زمانہ میں حضرت شیخ الہند بیشائیہ کے مہمان جوا کثر جیدعلاء اور تحریک آزادی کے رہنم اور فقاء ہوتے تھے۔ آپ بیشائیہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیشائیہ کے ساتھ مل کر حضرت شیخ الہند بیشائیہ کی خدمت میں سرگرم رہے۔ اس متبرک مجمع کوشام کو کھانا کو حضانا کو کھانا اور حضرت مدنی بیشائیہ کے ساتھ خدمت کرنا ہمیں (محمد انوری کو) بھی نصیب کوتا تھا۔ (انوارانوری جدید سے 18)

حضرت انوری و بند حاضر ہوا تو ایس کہ جس روز احقر دیو بند حاضر ہوا تو حضرت شیخ الہند و بند حاضر ہوا تو حضرت شاہ صاحب و بنائی کے حضرت شاہ صاحب و بنائی کی دعوت مع خدام زائرین، حضرت شاہ صاحب و بنائی کی اس تھی، بعد نماز مغرب تین صد سے زائد مہمان حضرت کی معیت مسیس نو درہ کی حجیت میں نو درہ کی حجیت بناؤار و برکات کا نزول ہور ہا تھا، حضرت سف مصاحب و بنائی وجد کے عالم میں تھے، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت دیر تک تشریف فرما رہے۔

ایک دفعہ احقر حضرت شیخ الہند رہالتہ کی خدمت میں حاضر تھا ، دن کے دس

بجے ہوں گے، بارش ہورہی تھی، فرمانے گئے، بھائی مولوی محمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چلنا ہے، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے، حکیم صاحب فرمانے ساحب فرمانے گئے، حضرت بارش تو ہورہی ہے، کھانا یہیں منگالیا جائے گا، فرمایا نہیں بھائی ،میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش ہی میں چل دیئے، راستے میں سامنے سے حضرت شاہ صاحب رکھانا تھی لارہے میں جائے ہوئے گا۔ فرمایا ، کچھ تکلیف شے، عرض بھی کی کہ کھانا، درِ دولت پر پہنچایا دیا جائے گا۔ فرمایا ، کچھ تکلیف نہیں، آپ کے گھر پر کھانا کھائیں گے۔ (حیات انورس 309)

شوال ۱۳۳۸ ه میں نے تعلیمی سال کے آغاز پر دورہ حدیث کے لئے مولانا محمد انوری شیخ الهند کو الهند کو الهند کو الهند کو الهند کو الهندی کا سازی طبیعت اور مسلسل اسفار کے باعث اسباق نہ پڑھا سکے تو آپ کے مایہ نازشا گر وفخر المحد ثین امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ تشمیری مولانا محمد انوری مولانا محمد انوری مولانا محمد انوری مولانا محمد انوری میں حضرت سنے ۔ آپ نے دورہ صدیث رجب ۱۳۳۹ ہ برطابق 1921ء میں مکمل کیا۔

# 🛭 امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انورشاه تشميري رَّيَّاللَّهُ:

تھے۔ بقول مولا نا انوری ﷺ کے بیہ حضرت شاہ صاحب کی سب سے پہلی زیارت تھی اور معصومیت کی گھڑی گھڑھائی تصویر پہلے ہی لمحہ میں مولا نا انوری ﷺ کے قلب مشاق میں جاگزیں ہوگئ۔ (نقش دوام ص 63)

حضرت شیخ الہند کے وصال کے بعد آپ نے حضرت کشمیری میں سے تعلق قائم فرمالیا۔ حضرت انوری میں تین سال مسلسل حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہے ، حضرت شاہ صاحب میں اللہ سے آپ کو جو روحانی اور علمی نسبت تامہ حاصل تھی اسی بنا پر اپنے نام کے ساتھ انوری کھتے تھے۔ اور مولا نامجمہ انوری مشہور ہوئے اور بینسبت دیگرنسبتوں پر غالب تھی۔

- (1) اینے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محم معظم شاہ کشمیری عظیم سے سہرور دی سلسلہ میں۔(نقشِ دوام ص142، انوار انوری جدید ط40)
- (2) امام ربانی حضرت مولانا رشید احد گنگوہی وَالله سے جب ۱۳۱۹ همیں آپ استان طاق میں آپ استان میں آپ استان میں مراجعت فرمار ہے متھے۔ (نقشِ دوام ص 142 ، انوار انوری جدید ص 44)
- (3) حضرت شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی تشاللهٔ سے جس کا تذکرہ'' نفحة

العنبر "(جديد) مين تفصيل سے موجود ہے۔ (نقشِ دوام ص 143)

چنانچه حضرت انوری رئیسی خودتحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری (سیسی فرماتے تھے کہ کچھ دنوں میں نے بھی میں سنہری مسجد دنوں میں نے بھی میں سنہری مسجد

میں، مدرسہ امینیہ دہلی میں داخل نہ ہوا تھا، دوسری درسے گاہوں میں پڑھتا تھا، پہتہ چلا کہ حضرت مولانا کریم بخش صاحب مرحوم لدھیانوی (جو مدرسہ عربیہ گلاؤٹھی ضلع بلندشہر میں تیس سال مدرس اول رہے، ہرفن میں کمال تھا، خصوصاً علم ہیئت اور ریاضی کے تو امام تھے) گلاؤٹھی سے حضرت شاہ صاحب رکھائی کے پاس آئے ہوئے ہیں، میں ملاقات کے لیے سُنہری مسجد میں گیا، ویکھا ایک ججرے مسیں دروازہ بند کر کے اندھیرے میں حضرت شاہ صاحب رکھائی ذکر دوضر بی جہر کے ساتھ کر رہے ہیں، الله الله الله الله الله الله ، ویر تک اسم ذات کا ذکر کرتے رہے، اس وقت عمر شریف اکیس بائیس سال کی ہوگی، فرمایا، جب حضرت شاہ صاحب رکھائی میں مازار نکلتے تو سر پر رومال ڈال کرآئھوں کے سامنے پر دہ کرکے نکلتے، مب داکسی عورت پر نظر پڑجائے۔ (حیات انورس 310)

حضرت رائے پوری (رئے اللہ میں حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں مدرسہ امینیہ میں پڑھتا تھا حضرت شاہ صاحب رئے اللہ مرقدہ کی خدمت میں مدرسہ امینیہ میں پڑھتا تھا حضرت شاہ صاحب رئے اللہ ویرا منعددعلوم وفنون کا دیتے، دو پہر کوشدت گر ماجون اور جولائی کے مہینے میں کتب بینی فرماتے جب کہ ہرشخص دو پہر کی نیند کے مزے لیتا ہوتا تھا، موسم سرما میں دیکھا گیا ہے کہ بعدنماز عشاء مسل صادق تک مطالعہ فرمار ہے ہیں اور اوپر کی رضائی کہیں سے کہیں پڑی ہوئی ہے، مغرب سے عشاء تک ذکر ومراقبہ میں مشغول رہتے۔ (حیات انورس 303)

مقدمه بہاولپور کے سفر کے دوران لا ہور میں دوروز قیام فرمایا تھا آسٹریلین بلڈنگ کی مسجد میں بعد نماز فجر وعظ فرمایا، علماء وفضلاء عوام وخواص بالخصوص ڈاکٹر محمد اقبال اور ان کے ساتھی اہتمام سے حاضر ہوتے تھے، بیان ہوتا تھا:''اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، مالک تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو۔'' (حیات انورص 327)

ہماولپور کے سفر میں تشریف لے جاتے وقت بیفر مایا کہ یہاں پرعلماء سنٹرل جیل ملتان میں مقید ہیں ان سے ملاقات کرکے آگے جانا ہے اس لئے ملتان چھاؤنی کے سٹیشن پر اتر گئے۔

صبح صادق ہو چی تھی جب گاڑی ملتان چھاؤنی پہنچی اترتے ہی پلیٹ فارم پر مجمع کے ساتھ نماز باجماعت اداکی ، پھر مجلس احرار کے دفتر میں تشریف لائے ، ان لوگوں نے وہاں چائے کا انتظام کررکھا تھا، بہت مجمع ہوگیا بعض لوگ بیعت بھی ہوئے ان کو بیعت فرمایا ، بعد نماز فجر کلمہ تو حید سو بار اور بعد نماز عصر کلمہ تمجید سو بار بعد نماز عشاء درود شریف سو بار نماز والا درود تو بہت فضیلت رکھتا ہے ، یا یہ درود شریف پڑھیں :

اَللَّهُمَّدَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِينَا هُعَبَّدٍ وَّ عَلَى اَلِ سَيِّدِينَا هُعَبَّدٍ وَ عَلَى اَلِ سَيِّدِينَا هُعَبَّدٍ وَ اَللَّهُمَّدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَبَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَبَيْدِينَا هُعَبَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَبْدِينَا هُعَبَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَبْدِينَا هُعَبَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِينَا هُعَبَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس کو درود مشہور کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ بیسہروردی طریقہ ہے، اسس کو اوراد کہتے ہیں، جب تخلیہ ہوتا تو بیعت کرتے وقت دواز دہ (بارہ) تنبیج چٹ تیہ بی تلقین فرماتے اوراس کا طریق بھی خود کرکے دکھاتے، خوب شدّ ومد سے اللہ اللّٰہ اللّٰہ فرماتے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرتے اس کواذ کار کہتے ہیں۔ اور لکھ اِللّٰہ اللّٰہ فرماتے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرتے اس کواذ کار کہتے ہیں۔ اور لکھ اِللّٰہ اللّٰہ فرماتے کہ متوسط جہر کے ساتھ دکر کرتے اس کواذ کار کہتے ہیں۔ (انوارانواری جدید سے 195)

حضرت انوری رئیستات کے صاحبزاد ہے مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری رئیستات بیان کرتے ہیں کہ:

"ایک مرتبہ کیم شریف صاحب پتوکی سے آئے ہوئے تھے سردیوں کے دن تھے عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے حضرت والد صاحب نے کوئی اربعین بھی لکھی ہے کیونکہ انوارالباری میں اور کتابوں کے ساتھ اربعین کا بھی ذکر ہے چنانچہ میں اسی وقت والد صاحب کی خدمت میں گیا وہ لیٹ چکے ہے ان دنوں میں حضرت والد صاحب کی خدمت پر مامور تھا۔ میں نے والد صاحب بھوا کہ آپ نے کوئی اربعین کھی تھی؟ فرمایا، ہاں! لکھی تھی کوئی چالیس سال پہلے۔ پھر میں نے بوچھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب بھوا کہ تا تا تا ہمیں۔''

چنانچہ حضرت انوری رئیلتا انواری میں خود تحریر فرماتے ہیں ؟
ایک دفعہ غالباً ۴۸ سااھ ہیرون کا موسم تھا، اور احقر دیو بند حساضر ہوا حضرت شاہ صاحب رئیلتا بھی ڈانجیل سے تشریف لائے ہوئے تھے۔حضرت صحن میں چار پائی پرتشریف فرما تھے،مولا نا مشیت اللہ بجنوری رئیلتا اور بہت سے مہمان بیٹھے تھے۔ کمال مہر بانی فرمائی، ہمیں دیکھتے ہی حب ارپائی سے اٹھ کر نے ہی پاؤں ہماری طرف تشریف لائے اور مصافحہ فرمایا، پھر مولا نا مشیت اللہ بجنوری رئیلتا کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ان کو ہیر کا چھلکا اتار کرعنایت فرما رہے تھے، ایک طبق ہماری طرف بھی رکھ دیا اور ایک طالب علم کوفر مایا کہ ان کوچھیل کر کھلا وَ اور در سے طالب علم کوفر مایا کہ ان کرویا اور فرمایا کہ بکری کا عمدہ گوشت باز ارسے لاؤ پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔

مولوی محفوظ علی ﷺ فرماتے تھے کہ گھر میں حضرت فرمارہے تھے کہ بہت معزز مہمان آئے ہیں کھانا عمدہ پکائیو، پھر باہرتشریف لائے اور فرمایا کہ دو ٹوکرے باقر خانیوں کے لے آئے اتنی نکلیف کیوں اٹھائی، اگر کوئی شے لانا ہی

ہوتو یسیرسی (تھوڑی) چیز لے آیا کرو، میرے ہاں محبت میں کوئی فرق نہسیں پڑتا، بہت تھوڑی چیز لانا چاہئے۔

پھرفر مایا آپ ذرالیٹ جائے یہ کمبل ہیں ان کو نیج بچھ الیجے، خود اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائے ہم نے متبرک سمجھ کر تکیہ کے نیچ رکھ لئے پھر دو پہر کو کھانا پر تکلف بھیجا، مولانا محفوظ علی میشات اور مولانا محمد ادریس سکروڈوی میشات اور کی ایک مہمانوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر بعد ظہر میں نے عرض کیا کہ ساتھی کو بیعت فرمالیں نہایت شفقت سے قبول فرمالیا، اور دواز دہ شبیج چشتیہ کا ذکر تلقین فرمایا۔ جب شام کی گاڑی سے ہم واپس ہونے گئے تو فرمانے گے اگر کوئی اور جب شام کی گاڑی سے ہم واپس ہونے گئے تو فرمانے گے اگر کوئی اور

جیبا کہ پہلے بیان ہوا کہ آپ پر'انوری' نسبت غالب آگئ تھی چنانچہ رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں مدرسہ تعلیم الاسلام قائم فرمایا تو مسجد کا نام''مسجب انوری' رکھا۔ قیام پاکستان کے موقع پر جب ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو لائل پور (حالیہ فیصل آباد) کو اپنامسکن بنایا۔ وسط شہر کے محلہ سنت پورہ میں مسجد بنائی تو اس کا نام بھی''مسجد انوری' رکھا۔ جھنگ شہر میں حضرت صوفی شیر محمد مائی تو اس کا نام بھی''مسجد انوری' رکھا۔ جھنگ شہر میں حضرت صوفی شیر محمد صاحب سینی وری میں شیر محمد مائی تو اس کا نام بھی''مدر سے انوار الاسلام رکھوایا۔ غلام محمد آباد میں''مدرسہ انوار قائم کیا تو اس کا نام آپ نے انوار الاسلام رکھوایا۔ غلام محمد آباد میں''مدرسہ انوار الاسلام' اور''مسجد انوری' تعمیر کروائی۔

متعدد مدارس''انوار القرآن''اور''انوار الاسلام'' کے نام سے شہر و سلع

فیصل آباد میں تعمیر کروائے۔ احقر مؤلف کے ناناجان میاں غلام مصطفی جالندھری بیستیہ جب کا نگنا نز دملسیاں ضلع جالندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد آئے تو حضر سے مولا نا محمد انوری بیستیہ سے والہانہ تعلق قائم ہوگیا۔ جب حضرت نانا جی بیستیہ نے اس کی انجمن کا چکن بمر 213 سوسال روڈ میں مسجد بنوائی تو حضرت انوری بیستیہ نے اس کی انجمن کا نام ''انوار الاسلام' کرھا جو آج بھی اسی نام سے موسوم ہے اور جس کے زیر نگرانی مدرسہ انوار الاسلام اور جامع مسجد عثان غنی قائم ہے الحمد لللہ۔ جڑانو الد میں بھی ایک مدرسہ انوار الاسلام اور جامع مسجد عثان غنی قائم ہے الحمد لللہ۔ جڑانو الد میں بھی ایک محمد منوری' اور ''مدرسہ انوار القرآن' موجود ہے اپنے استاد اور شخ کے ساتھ تعلق کو ایسے احسن طریقے سے نبھا یا کہ حضرت علامہ سیدمحمد انور شاہ کشمیری بیستیہ کی اور کی مقالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ کے وصال کے بعد آپ نے اُن کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شاہ صاحب بیستیہ کی اولاد کو حج کرایا۔ شاد یاں کرائیں ، مکانات بنوا کر دیئے۔ حتی کہ حضرت مولا نا انظر شاہ صاحب کے خالوت کیم محمد اختر دواخانہ حسیم محمد اختر دواخانہ حسیم محمد اختر دواخانہ حسیم ایمان فان (گھنٹہ گھر پیشاور) کو بھی جج کروایا۔

چنانچہ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری میں تحریر فرماتے ہیں:

"خانوادہ انوری سے تعلق اور قبلی روابط کا بیام تھا کہ برادرِ اکبر
نے جب دیو بند سے انور نامی ہفتہ وار جریدہ شائع کیا تو مرحوم
اس کے سب سے بڑے معاون تھے اور خاکسار کی ادارت
میں شائع ہونے والا رسالہ ''نقش'' حضرت مرحوم کے الطاف
وعنایات سے تین سال تک شائع ہوتا رہا اور خود خریدار بہم
پہنچاتے ۔ پاکستان سے ترسیل رقم کے ذرائع مہیا کرتے ۔
والدہ مرحومہ کے لیے جج کا انتظام فرما یا اور خاکسار کے رہائش

'' چندروز پاکستان میں'' کے عنوان سے اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے

ہیں کہ:

خا کسار اور ظهور الباری صاحب کیباتھ جس میزیانی کا معاملہ مولانا اور ان کے بچوں نے کیا، سوچتا ہوں تو گردن شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے ، دیو بند میں دو پلی ٹویی سر پر رکھنے کا رواج ہے، خاکسار یا کستان پہنچا تو سر پریہی ٹو بی تھی یا کستان میں مولوی حضرات سر پر رومال باندھتے ہیں مولانا چیکے سے گھر میں تشریف لے گئے اور خاکسار کے لیے ایک رومال لے آئے ارشاد فرمایا حضرت رائپوری کے یہاں چلنا ہے۔ اس کوسر پر باندھ کیجیے ..... اور اسی طرح کی سیکڑوں عنایات لائل بور کے قیام میں مولانا کی فقیر پر رہیں۔ جی جاہتا ہے ان سب کا ذکر کروں لیکن جانتا ہوں کہ خود مولانا اس کو پسند نہیں فرمائیں گے اس لیے مولانا کے احترام میں قلم کو روکنا پڑتا ہے۔ تاہم جو کچھ قلم سے نکل جائے اس کے لیے معذرت طلب ہوں۔'(ماہنامہ' نقش' میں 1960ء،ص 17-18)

## دارالعلوم د يوبند ميس حضرت انوري رئيشية كے اساتذہ كرام:

- (1) حضرت مولانا محمد احمد صاحب رَّحْاللَّهُ (ابن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رَّحَاللَهُ ) بانی دارالعلوم دیوبند)
  - (2) حضرت مولا نا سيدمجمد انورشاه تشميري عشالله
    - (3) حضرت مولانا ميال سيداصغر حسين عشالله
      - (4) حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن ﷺ
        - (5) حضرت مولا نااعز ازعلی تشالله
        - (6) حضرت مولانا رسول خان عشاللة

# همعصرمشاهير:

- (1) حكيم الاسلام حضرت قارى محمد طيب قاسمي عينية (سابق مهتم دارالعلوم ديوبند)
- (2) محدث كبير مولانا محمد بدرِ عالم ميرهي مهاجر مدني عينة (مصنف ترجمان السنة)
- (3) مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمر شفیع عثانی رئیلیه (والد ما جد حضرت مفتی محمد مفتی محمد رفیع عثانی و حضرت مفتی محمد تقی عثانی دامت بر کاتبها)
- (4) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ﷺ (مصنف معارف الحدیث وخلیفه مجاز حضرت مولانا شاه عبدالقادر رائیوری ﷺ)
  - (5) مولانا غلام محمد رئيسة (برادر اصغر حضرت مولانا خير محمد جالندهري رئيسة)
    - (6) مولانا احما على تجراتى مشاتلة

## قطب الارشاد حضرت مولانا شاه عبدالقادر رائے بوری عیالت:

حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ کشمیری بُولیٹ کے وصال کے بعد مولا نامحمہ انوری بُولیٹ نے بہت صدمہ محسوس کیا۔ فراق شیخ انور میں جینا محال ہوگی تا آئکہ خواب میں بار باراپ مرشد علمی وروحانی کی زیارت ہوئی تو حضرت کشمیری بُولیٹ ما آپ نے آپ کوفر مایا کہ مولا ناشاہ عبدالقادر رائے پوری بُولیٹ ہمارے رفیق ہیں، آپ ان کی خدمت میں تشریف لے جائیں، ادھر حضرت رائے پوری بُولیٹ نے خطالکھ کر خود بلوالیا اور اپنے سلسلہ میں داخل فر مالیا۔ یہ 1938ء کا واقعہ ہے۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اجازت وخلافت عنایت فر مائی۔ چنانچہ پھر حضرت انوری بُولیٹ اپنے اپنے فالٹ حضرت رائے پوری بُولیٹ کے خلیفہ اعظم شار ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لائلپور (حالیہ فیصل آباد) میں حضرت رائے پوری بُولیٹ کی قیام گاہ ہوتا۔ اجازت تو انوری مسجد اور مولا نا انوری بُولیٹ کا گھر حضرت بُولیٹ کی قیام گاہ ہوتا۔ اجازت وظلافت کے بعد حضرت رائے پوری بُولیٹ کا گھر حضرت بُولیٹ کی قیام گاہ ہوتا۔ اجازت وظلافت کے بعد حضرت رائے پوری بُولیٹ بار بار اصر ارفر ماتے رہے کہ آپ بیعت

کرلیا کریں۔ آپ نے عرض کیا کہ شرم آتی ہے تو حضر سے رائے پوری مُشاہدہ نے فرما یا کہ میں لوگوں کولکھ دیا کروں گا کہ تیری طرف متوجہ ہوں۔ پھر ہرسفر میں بھی بہی فرما یا کہ جب ملک بدل گیا پھر تو بہت مرتبہ صن رما یا اور خطوط بھی جھیجے رہے۔ ایک مرتبہ آپ رائے پور حاضر تھے کہ حضرت رائے پوری مُشاہدہ نے تخلیہ میں بعد مغرب آپ کو بلوا یا اور احوال ذکر و کیفیات قلبی دریافت فرمائے۔ ۔۔۔۔ (سننے کے بعد) بہت ہی خوش ہوئے فرمایا:

''الحب لله الحب لله ، آپ کو احساس بھی ہے اور بیر سب
آثار ذکر ہیں اور اس کو بخل کہتے ہیں کیونکہ ذات بحت نظر آنے
سے بلند وبالا ہے کسی محبوب ترین شکل میں جلوہ گری فرماتے
ہیں اور محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی نیارت ہوجانا بہت ہی مبارک ہے آپ کو ان شاء اللہ تعالی نسبت محمد بیر حاصل ہونے والی ہے میں بشارت دیتا ہوں۔''
آپ کے صاحبزاد ہے مولانا محمد ایوب الرحسمان انوری میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ:

"دنسبت محمدید کی کیفیت والد صاحب رُوالیّه کی بیر تھی کہ جب رسول الله صلّ اللّه اللّه کی ایم کی وعظ ، تقریر، درس کے دوران آتا تو لوگ این گردنیس اٹھا کر دیکھتے ہتھے کہ آپ خاموش کیوں ہوگئے۔اسی طرح خطبہ کے دوران آپ پر رِفت طاری ہوجاتی تھی۔ اور جب اس کیفیت کا غلبہ ہوتا تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ روکر خاموش ہوئے ہیں اور اب بول رہے ہیں۔ فنا فی الرسول کا مقام جو ہم سنتے اور کتا بول میں پڑھتے ہیں۔

ہیں وہ اس کے صحیح مصداق تھے۔رسولِ کریم صلّ اللّٰہ اَلِیہ کا آخری زندگی میں نام مبارک لیتے ہی رفت طاری ہوجاتی تھی۔'

آپ کے شیخ حضرت سے عبدالقا در دائے پوری ٹیٹیٹ کو آپ پر بہت اعتاد و نازتھا۔ ایسے بے شار وا قعات ہیں کہ مجلس میں جب بھی کوئی علمی مسئلہ در پیش ہوتا تو حضرت رائے پوری ٹیٹیٹ فوراً آپ کی طرف ہی متوجہ ہوتے اور فر ماتے کہ اس کا جواب دیں تو حضرت انوری ٹیٹیٹ فوراً اس کا جواب پیش فر ما دیتے۔
حضرت مولا نا عبدالر شید نعمانی ٹیٹیٹ نے بھی لکھا ہے:

دمول نا موصوف کو ہمارے حضرت رائے پوری ٹیٹیٹ سے بڑا

اختصاص حاصل تھا اور حضرت رائے پوری ﷺ کی مجلس میں علمی مسائل میں اکثر ان ہی سے مراجعت کی جاتی تھی۔'' علمی مسائل میں اکثر ان ہی سے مراجعت کی جاتی تھی۔'' (ملفوظات حضرت رائے پوری، ص4) صاحبزاده مولا نامحمه ابوب الرحمٰن انوری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ:

1962ء میں مولانا محمہ صاحب انوری ﷺ نے جب عمرہ پر جانا تھا تو حضرت رائے پوری ﷺ کا قیام اس وقت حاجی متین احمد کی کوٹھی بالمقابل ریڈیو یا کستان لا ہور میں تھا۔حضرت رائے پوری سی نے پوچھا کہ آپ کا وہاں قیام کتنا ہوگا۔عرض کیا کہ حضرت ایک ماہ کا ویزہ ہے۔فر مایا۔ بہت اچھا۔ پھرعرض کیا کہ حضرت کچھ بڑھانے کا بھی ارادہ ہے۔اس پر حضرت رائے پوری میشانہ نے سکوت فرمایا۔ چنانچہ حضرت کا وصال انہی 15 دنوں میں ہوا جو ایک ماہ سے زائد تھے۔ ایک ماہ بعد ہی واپس آ جانے تو حضرت رائے پوری ﷺ سے ملاقات ہوجاتی۔ کیم جولائی کو جا کر کیم ستمبر کو واپسی ہوئی تھی۔ (حضرت اقدس رائے پوری مُشاللة کا وصال ۱۳ ربیج الاول ۱۳۸۲ ھ بمطابق 16 اگست 1962ء بروز جعرات 11 بجکر 25 منٹ پر ہوا۔) پھر حضرت رائے پوری سیسے نے فرمایا کہ حضرت! ہمارے اکابر کا بیمعمول ہے کہ جب وہ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں تو روزہ پاک کی زیارت کی نیت سے کرتے ہیں ،عمرہ تو ہو ہی جائے گا۔ آپ بھی یہی نیت کرلیں عرض کیا، میں نے بینیت کرلی ہے۔ وہاں مولانا عبدالعزیز صاحب سر گودھا والے سامنے آئے توحضرت رائے پوری ﷺ نے ان کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا،مولانا محمر صاحب مدینے جارہے ہیں اور بلندآ واز سے رونے لگے۔ظہر کے بعب بابوعبدالعسزیز سامنے آئے تو حضرت نے فر ما یا مولا نامحمہ صاحب مدینے جارہے ہیں اور پھر بلند آ واز سے رونے لگے عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی۔مولا نامسعود عسلی آ زاد عشلتہ کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے حضرت نے کتاب سند کروادی اور فر مایا کہ مولانا محمرصاحب ببیٹے ہیں؟ تو خدّام نے عرض کیا، ببیٹے ہیں۔فرمایاان کواویر بٹھا دو۔ کتاب پھر نثروع ہوگئی حضرت نے بابوعبدالعزیز صاحب کو بہت اہتمہام سے تاکیداً فرمایا کہ کراچی میں اپنے بیٹوں کواطلاع کریں کہ مولا نامحمہ صاحب
آرہے ہیں ان کی رہائش کا انتظام کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے بابوعبدالمجید
کواطلاع کردی اور حضرت رائے پوری میٹیٹ نے بذات خود تسلی فرمائی کہ سب
انتظامات ہوگئے ہیں۔ پھر جب سفر شروع کرنا تھا تو حضرت نے اپنے خاص متعلقین
کوفر مایا کہ وہ مولا نامحمہ صاحب کورخصت کرنے کے لیے لائل پور پہنچیں۔ اسس
طرح حضرت کے ارشاد پر کثیر تعداد میں لوگ ریلوے اسٹیشن پرآئے۔

چنانچ مولانا محرانوری رئیسلیس سفر حرمین پرروانه ہوگئے۔ مولانا سعیدالرحلٰ انوری جوالوداع کہنے کراچی تک ساتھ ہی گئے تھے، کراچی سے واپس لا ہور حضرت رائے پوری رئیسلیس کی خدمت میں پہنچ۔ حضرت لیسٹے ہوئے تھے، جب اطلاع دی تو فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دواور حضرت نے بڑے اہتمام سے سب حالات سئے۔ اسی طرح مولانا محمدانوری صاحب رئیسلیس کے خط مکہ مکر مہ سے حضرت کے پاس پہنچ۔ جب حضرت کومعلوم ہوا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ، پھر خط سنے۔ دونوں خط ایک ہفتہ کے وقفہ سے پہنچ جب تیسرا خط پہنچا تو اس وقت حضرت کیفیت استغراق مسیس سے اور یہ کیفیت استغراق مسیس سے اور یہ کیفیت استغراق مسیس سے اور یہ کیفیت آخر دم تک رہی۔

شیخ ومرید کی بیر محبت قلبی بالآخر قرابت داری میں تبدیل ہوگئ۔ حضرت رائے پوری ﷺ نے آپ کی صاحبزادی کا رشتہ اپنے بھینجے وخلیفہ حضرت مولانا عبدالجلیل ﷺ کیلئے بہت زور دے کرطلب فرمایا۔ آپ نے بلاتکلف خوشی کا اظہار فرما کررشتہ منظور فرمایا چنانچہ آپ کی صاحبزادی حضرت رائے پوری ﷺ کی بہو کہلائی۔ (۱) اس

<sup>(</sup>۱) اس رشتے پرتمام خاندان حضرت انوری رکھائی سے عرصہ درازتک ناراض رہا کہ آپ نے بیٹی کی شادی غیروں میں کیوں کی اور میل ملاپ ختم کردیالیکن حضرت انوری رکھائی نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ حضرت انوری رکھائی کا خاندان آرائیں ہے اور حضرت رائیوری رکھائی کا خاندان راجیوت اعوان ہے۔

تعلق قبی کے متعلق صاحبزادہ حضرت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری وَیَشْدُ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رائے پوری وَیشَدُ کا قیام ہمارے گھر 1948ء تا 1958ء وس سال تک رہا، جب مہمانوں کی کثرت ہوگئ اور جگہ کم پڑگئ تو خالصہ کالج مولانا انہ س الرحمٰن لدھیانوی کے ہاں قیام کا انتظام کرواد یا۔حضرت رائے پوری وَیشَدُ کی ہمیشہ یہی خواہش اور کوشش ہوتی کہ مولانا محمد صاحب وَیشَدُ کا قیام میرے قریب ترین ہو۔ یہ 1960ء کی بات ہے۔حضرت رائے پوری وَیشَدُ یہ چاہتے تھے کہ فیصل آباد میں میری ایک مستقل خانقاہ بن جائے؛ اس مقصد کے لیے خالصہ کالج فیصل آباد میں میری ایک مستقل خانقاہ بن جائے؛ اس مقصد کے لیے خالصہ کالج محمد بیری گئی جس کے میاد والدصاحب نے متولی مولانا کھر بور مالی تعاون کیا۔ اس جگہ جامع مسجد حبیبیہ حفیہ قائم ہے جس کے متولی مولانا منیب الرحمٰن لدھیانوی وَیشَدُ ہیں۔

اسی قیام کے دوران والدصاحب کوحضرت رائے پوری گئالیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جہاں آپ کی قبر ہومیری قسب ربھی وہیں ہو۔ خالصہ کالج کے قیام کے دوران بھی یہی فرمایا ؛ والدصاحب متفکر ہو گئے کہ شیخ نے فرماد یا ہے شاید میراانتقال پہلے ہے۔ چنانچہ گھر میں اکثر امور کے بارے وصیت وغیرہ بھی کردی اور حضرت رائے پوری گئالیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا جنازہ آپ پڑھا میں گے یہ میری خواہش ہے۔ حضرت رائے پوری گئالیہ نے پھر بات کو واضح فرمایا کہ نہیں حضرت میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس شہر میں آپ رہے ہیں اس شہر میں میری قبر ہو۔

مبر 1961ء میں والدصاحب کو فالج کا شدید حملہ ہوا۔ نماز فجر کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو حملہ ہوا۔ سورۃ التکاثر اور سورۃ الکوثر پڑھا کر نماز مکسل کردی تھی۔ سب لوگ جیران تھے کہ آج حضرت کی زبان میں رکاوٹ کیوں آرہی ہے۔ نماز کے بعد گھر آگئے اور لیٹ گئے بھر شدید حملہ ہوا۔ حضرت مولا نا

عبدالوحیدصاحب بین نے حضرت رائے پوری بین کورائے پور میں اس مرض کی اطلاع دی تو حضرت نے رات کھا نا نہ کھا یا اور فر ما یا دعا کرواور کافی متفکر رہے۔ پھر حضرت کواطلاع دی گئی کہ طبیعت بہتر ہمورہی ہے۔حضرت نے رائے پور سے ایک گرم کرتا سلوا کر پہلے خود بہنا پھر مفتی زین العابدین بین العابدین بین ہوا تا گا رائے پور گئے ہوئے ہوان کے ہاتھ والدصاحب کو بھیجا۔ والدصاحب نے اس کرتہ کوئی سال بہنا۔لیکن جب بیت الخلاء جاتے تو اس کرتہ کوا تار کرجاتے اور عید کے موقع برجھی یہ کرتہ بہتے۔اس سے پہلے ایک کرتہ بھت جو حضرت علامہ سیدمجمدانو رہ سے کہتے ایک کرتہ بھت جو حضرت علامہ سیدمجمدانو رہ کے مشمیری بینتے کا تھا۔ وہ صرف عید کے روز بہنتے ہے۔

حضرت رائے پوری رئیات نے مولانا مجمد انوری رئیات کی عیادت کی نیت سے پاکستان کے سفر کاارادہ فرمالیا۔ انہی دنوں میں مولانا محملیل صاحب جو حضرت کے چھوٹے بھائی ہتے وہ بھی کافی عرصہ سے علایال تھے اس لیے ارادہ اور زور پکڑ گیا۔ حضرت شخ الحدیث مولانا ذکر یا رئیات نے بھی ضعف کی وجہ سے روکنے کی کوشش کی مگر حضرت کا ارادہ برستور رہا، مولانا عبد المنان صاحب نے اس ارادہ سفر کے بارے پچھ کہہ دیا۔ جس پر حضرت خفا سے ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ ہوا۔ وہ کھانا لے کرآئے تو حضرت نے معذرت کرلی۔ ظہر کے بعد حضرت دودھ نوشش فرماتے تھے۔ ایک تام چینی کا پیالہ تھا جس میں دودھ نوش کرتے تھے۔ (اسس فرماتے تھے۔ ایک تام چینی کا پیالہ تھا جس میں دودھ نوش کرتے تھے۔ (اسس قور ابچی میں (ایوب الرحمٰن) حاضر خدمت ہوتا تو حضرت اس پیالے میں مقور ابچی کر مجھے عنایت فرماتے تھے) چنانچہ حضرت نے دودھ بھی نہ پیا تب انہیں حضرت کی ناراضگی کاعلم ہوا، پھر انہوں نے حضرت سے معذرت کی۔

جب حضرت کی پاکستان لا ہور آمد ہوئی ، تو مجھے مولا نا عبدالمنان سُتاللہ اللہ عبد المنان سُتاللہ عبد اللہ عبد المنان کا نے حاجی مثنین احمد صاحب کی کوٹھی پریہ بات کہی کہ پہتے نہیں حضرت کا پاکستان کا سفر کیوں ہے؟ حضرت کی ایسی حالت ہے بعض دفعہ رات میں حضرت کو پیشاب کا

مسکہ ہوجا تا ہے،حضرت کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہم پاک کرتے ہیں۔اس سفر میں مولا نامسعود علی آزاد ویوالیہ جو حضرت کے نماز کے امام بھی تھے۔عصر کے بعد ابھی حضرت کی چار پائی باہر نہیں آئی تھی۔ میں بھی موجود تھا۔انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ حضرت رائے پوری ویوالیہ حجمے کے لیے گئے ہیں منی ،عرفات ، مزدلفہ وغیرہ جس مقام پرجاتے ہیں ساتھ بہت مجمع ہے۔ بیس کر سارے متفکر ہوئے کہ حضرت کی تو طبیعت جج کی متحمل ہی نہیں۔اس کی تعبیر پھر حضرت کے وصال پر نکلی جب متعدد وجگہ نماز جنازہ اداکی گئی۔

حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رکھی ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ان کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگ جاتی ، ایک بارایسے ہی ایک موقع پر حضرت رائے پوری رکھیں مندوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے فرمانے لگے۔ میرے آنے کی وجہ سے پوری رکھیانوں کا بہت بوجھ پڑجا تا ہے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اسس پر والدصاحب رکھیں ہوتے ہیں۔ اسس پر والدصاحب رکھیں نے کہا کہ میری زمینوں سے جب طفیع یا وٹائی کی رقم آتی ہے تو میں اسے گنتا نہیں۔ گئے بغیر الماری میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ جب ضرورت میں اسے گنتا نہیں ہوتی اور محاجی پڑتی ہے اس میں سے نکال کرخرج کرتا رہتا ہوں۔ رقم بھی ختم نہیں ہوتی اور محاجی کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت والدصاحب رکھیں ہوتی اور محاجی کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت والدصاحب رکھیں ہوتی اور محاجی کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت والدصاحب رکھیں ہوتی اور محاجی کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت والدصاحب رکھیں ہوتی ہوں کے حضرت رائے پوری رکھیں ہے کہا

واقعی بیروالدصاحب کاحسنِ اعتقادتھا کہ عقیدت مندسینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملئے آتے تھے اور ان سب کی خاطر مدارت کرنا، میزبانی کے تقاضے پورے کرنا معمولی بات نہتی بیراللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور حضرت کی توجہ سے ہی ممکن ہوتا تھا۔

#### :215:

د یو بند سے فراغت کے بعد آپ لدھیانہ تشریف لے آئے اور مدرسہ

حيات انوري

عزیزیه میں تدریس شروع فرمائی، حریت پسندعلاء لدهیانه نے نوجوان مدرس عالم دین کی روحانی علمی نسبت و مرتبه کو دیکھا تو انہیں اپنی فرزندی میں لے لیا اور آپ کا نکاح مشہور علمی وسیاسی خاندان میں حضرت مولانا داؤد لدهیانوی میں بیٹ کی بیٹی سے ہوا جومشہور عالم دین مفتی محمد نعیم لدهیانوی میں بیٹ کی رشتہ میں جستی تھیں، محتر مہ عالم ہون میں بھی کافی عبور حاصل تھا۔ (۱)

### حج کی سعادت:

حضرت مولا نا محمد انوری رئیستا نے 1935ء میں پہلی بار جج ہیت اللہ کی سعادت حاصل کی ۔ اس وقت جج کے سفر اور حجاز مقدس میں قیام کی وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ آپ نے حجاز کا سفر بذریعہ بحری جہاز کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر چونتیس برس تھیں۔ آپ رئیستا نے 1957ء میں اپنی زندگی کا دوسرا جج کیا وہ بذریعہ بحری جہاز سفر جج پر گئے۔ حضر ۔ رائے پوری رئیستا کے ایک خاص وہ بذریعہ بحری جہاز سفر جج پر گئے۔ حضر ۔ رائے پوری رئیستا کے ایک خاص عقیدت مندریاض الدین میواتی بھی جج پر جارہ ہے تھے، میواتی صاحب حضر ت سے الوداع ہونے گئے تو حضر ت رائے پوری رئیستا نے فرمایا: ریاض الدین! ہمارے حضر ت مولا نا محمد انوری صاحب رئیستا بھی جج کو گئے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھنا حتی کہ نفلی طواف بھی چھوڑ دینا اور خدمت کرنا۔ ان شآء اللہ تم کونلی طواف کا ثواب ملے گا۔ ریاض الدین میواتی مکہ پہنچ کر والدصاحب سے کونلی طواف کا ثواب ملے گا۔ ریاض الدین میواتی مکہ پہنچ کر والدصاحب سے ملے اور جاز میں قیام کے عرصے میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔

<sup>(</sup>۱) قرآن پاک میں جو پردے کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے عین مطابق ہمارے گھر میں پردہ تھا، ہم اپنی بھابیوں کے سامنے نہیں جاسکتے تھے نہ ہم ان کو دیکھ سکتے تھے نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے تھیں۔خواتین کو کہیں بھیجنا ہوتا تو تا نگے کے بیچھے بٹھا کر بڑا کپڑا ابا ندھ دیتے تھے، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اندر کون ہے یا خالی تا نگہ ہے، ہمیشہ ہمارے خاندان میں ٹو پی والا برقع پہنا گیا جو کہ آج کل پٹھانوں کی خواتین پہنتی ہیں۔ (بروایت مولا نا ایوب الرحمن انوری پھائٹی)

صاحبزاده مولانا مقبول الرحمن انورى تقسيم مهند قيام پا كستان اور لائل پور

ہجرت کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ:

1947ء میں فسادات کا آغاز:

1947ء میں جب قیام پاکتان کا مرحلہ آیا تومشر قی پنجاب کے ہرشہر اور قصبے کی طرح لدھیانہ اور رائے کوٹ کے حالات بھی خراب ہوگئے اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں ، ان کے گھروں اور دکانوں پرحملوں کا سلسلہ شروع کردیا۔ ہمارے گھر پر حملے اور مریدوں کی وفاداری:

مشرقی پنجاب کے ہرمسلمان کی جان، مال اور آبروخطرے میں تھی لیکن سیاسی اور مذہبی شعبوں میں سرگرم مسلمانوں کوزیادہ خطرہ تھا کیونکہ غیرمسلم جملہ آوروں نے ان شخصیات کو اپناخصوصی ہدف بنا رکھا تھا۔ میر بے والد بھی ان شخصیات میں شامل تھے چنا نچہ ہندووک اور سکھوں نے رائے کوٹ میں ہمارے گھر پرسات مرتبہ جملہ کیا۔ ہندواور سکھ ہر باراسی ارادے سے آتے تھے کہ مولانا محمہ اور ان کے خاندان کا خاتمہ کر کے جائیں گے لیکن جے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہمارے گھر کے اردگر در ہے والے لوگوں میں سے اکثر والد صاحب کے مرید تھے۔ ہمارے گھر پر جب بھی جملہ ہوتا یہ مرید ہمارے دفاع کے لیے جملہ آوروں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جاتے اور لاٹھیوں ،تلواروں اور چھر یوں سے مسلم غیر مسلموں کو بالآخر پسپا ہونا پڑتا۔ والد صاحب کے مریدوں کا کہنا تھا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے مرشد اور ان کے خاندان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری موجودگی میں ہمارے مرشد اور ان کے خاندان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عیر مسلموں کے انتقامی جذبات:

قیام پاکستان کے موقع پرمشرقی پنجاب میں غیرمسلم ہرمسلمان کواپنا ڈشمن سمجھ رہے تھے اور یا کستان بینے کا انتقام لینے کی دھن میں بالکل اندھے ہو گئے سے ، مجلس احرار ، کا نگریس کی حامی جماعت تھی اور احرار یوں نے مطالبہ پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی بلکہ ان کے امید واروں نے مسلم کیگی امید واروں کے مقابلے میں الیکشن میں بھر پور حصہ لیا تھا۔ ان حقائق کے باجود احراری رہنماؤں کے گھروں پر بھی غیر مسلموں کے حملے جاری تھے۔ رائے کوٹ میں ہمارے گھسر پر حملے ہوئے ۔ لدھیا نہ شہر میں مسلمان اس درجہ غیر محفوظ ہو گئے کہ مفتی نعیم اور مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی میں مسلمان اس درجہ غیر محفوظ ہو گئے کہ مفتی نعیم اور مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی میں مسلمان اس درجہ غیر محفوظ ہو گئے کہ مفتی نعیم اور مولا نا میں الرحمٰن لدھیا نوی میں مسلمان اس درجہ غیر محفوظ ہو گئے کہ مفتی نعیم اور مولا نا میں بیات کرنے پر مجبور حبیب الرحمٰن لدھیا نوی میں مسلمان ہونا پڑا تھا۔

## رائے کوٹ کیمپ میں قیام:

سکھول اور ہندوؤں کی اشتعال انگیزیاں حدسے بڑھیں تو ابا جان نے گھر کوخیر باد کہا اور رائے کوٹ کیمپ میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت ہمارا گھرا سے ہمارے والدین، ہم چھ بھائیوں عبدالرحمٰن، عزیز الرحمٰن، سعید الرحمٰن، مسعود الرحمٰن، ایوب الرحمٰن اور مقبول الرحمٰن اور تین بہنوں پرشتمل تھا۔ میرے دادا جان مولا نا اللہ بخش چشتیاں میں اپنی زمسینوں پر گئے ہوئے فتح الدین اور تا یا جان مولا نا اللہ بخش چشتیاں میں اپنی زمسینوں پر گئے ہوئے سے بھے۔ اس طرح ہمارے یہ دونوں بزرگ کیمپ میں قیام کے صعوب سے بھی۔ اس طرح ہمارے یہ دونوں بزرگ کیمپ میں قیام کے صعوب سے بھی۔ کئے۔ بھوپھی فاطمہ بھی اپنے سسرال بھی اُگی ٹوبہ ٹیک سکھ میں تھیں جبکہ بھوپھی عائشہ کی رہائش لدھیانہ شہر میں تھیں اور ان کے سسرال کے خاندان نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی تھی۔

### ٹرک پر سفر ہجرت:

کیمپ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجودتھی اور لوگ پاکستان جانے کا انتظار کررہے تھے جن لوگوں کا کوئی رشتہ داریا دوست فوج میں بھت یا پھر سرکاری افسر تھاان کے لیےٹرک آ جاتے تھے اور وہ ہجرت کر جاتے تھے۔اللہ تعبالیٰ کی ذات بڑی کارساز ہے۔ ہمارے خاندان کے سفر ہجرت کا سبب کسی خاص کوشش کے بغیر پیدا ہوگیا۔ ایک روز والدمختر م مولانا محمد انوری ﷺ رائے کوٹ کیمپ میں ایک طرف چپ کھڑے نے اباجان ایک طرف چپ کھڑے نے اباجان کو دور سے دیکھا اور ان کے قریب آ کر محبت بھرے لہج میں سوال کیا" آپ نے پاکستان جانا ہے' والدصاحب نے اثبات میں جواب دیا۔وہ بولا آپ اپنے خاندان کوساتھ لے کرفوراً ٹرک میں سوار جائیں۔ اس طرح میرے والدین ، ہم خاندان کوساتھ لے کرفوراً ٹرک میں سوار جو گئے۔

ٹرک کی حفاظت کے لیے دوفوجی جوان ساتھ سفر کررہے تھے۔راستے میں کئی جگہ سکھوں نے فائرنگ کی لیکن سلح فوجی جوانوں نے برونت جوابی کارروائی کر کے سکھوں کو بھا گئے پر مجبور کردیا۔ یہ بہا در جوان ٹرک کے ساتھ نہ ہوتے تو ہمارا بخیریت یا کستان پہنچنا مشکل تھا۔

والنن كيمپ ميں قيام:

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہم بخیر وعافیت والٹن کیمپ لا ہور پہنچ گئے۔ ہم نے کیمپ میں چندروز قیام کیا۔ مرد دورا عرب سال کا قراع کی سال کی معربہ قرار د

مولًا ناعبدالله فاروقی روان کے گھر میں قیام:

اباجان کے دیرینہ دوست مولانا عبداللہ فاروقی لا ہور میں رہائش پذیر سے اور ان کی رہائش کاہ انارکلی سے میکلوڈ روڈ کی طرف آتے ہوئے گئیت روڈ پر سخی ہوئے گئیت اور پر سخی مولانا عبداللہ فاروقی کی رہائش گاہ پر منتقل ہوگئے اور چند ہفتے ان کے ہال گزار ہے۔

مولا ناخلیل احدلدهیانوی تشاشد کے خاندان کا سفر ہجرت:

میری پھوچھی اور پھو پھاجان مولانا محمطلیل اللہ لدھیانوی عشینے ہم

سے الگ ہجرت کا سفر کیا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ محمد خلیل اللہ کے والد بزرگوار مولا ناسلیم احمد لدھیانوی تھے، یہ لوگ آ را مکیں برادری سے تعساق رکھتے تھے۔ یہ خاندان ہجرت کے بعد پہلے لا ہور آیا اور پھرٹو بہ طیک سنگھ کے چک اُگ میں کچھ وقت گزارا، مولا ناسلیم اور ان کی اولاد کامستقل ٹھکانہ صوبہ سندھ کا شہر خیر پور بنا۔ یہ لوگ زمین کی آباد کاری کے سلسلہ میں خیر پور گئے تھے۔

## بچوں کی تعلیم کی فکر:

مولانا فتح الدین قیام پاکستان کے موقع پر چک''اُگئ' ہی میں موجود سے۔ اباجان نے ہجرت کے بعد اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے دادا جان کو پیغام بھیجا کہ ہم لا ہور پہنچ گئے ہیں۔ دادا جان نے جوائی پیغام میں ان سے کہا کہ فوراً گاؤں آ جاؤ۔ والدمحرم مولانا محد انوری رُولاً سے کہا گی کوئی اجنبی جگہ نہ تھی اور وہ قیام پاکستان سے پہلے کئی بارٹو بہ ٹیک سکھ آجیے ہے اُسکن گاؤں میں مستقل قیام کی تجویز انہیں بیند نہ آئی اور انہوں نے دادا جان سے کہاں کہ میں گاؤں آگیا تو میری اولا د تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ بچوں کے ہہر مستقبل کے گاؤں آگیا تو میری اولا د تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ بچوں کے ہہر مستقبل کے لیے مجھے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں رہنا ہوگا۔

#### ہارے خاندان کی لائل بورآ مد:

ہمارا خاندان لا ہور سے بذریعہ ٹرین لائل پورآ گیا۔اباجان نے محسلہ عبداللہ پور میں کرائے پر مکان لے لیا۔اس مکان میں ہمارے خاندان نے تقریباً چھ ماہ گزارے۔1947ء میں لائل پور میں چند مساجد تھی۔مشہور مساحب دمیں جامع مسجد کھو نے اور تحصیل والی مسجد شامسل تھی۔ سنت پورہ میں قادری مسجد بھی تھی جس کی 1970ء میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی، والد صاحب اور ہم وہاں نماز پڑھتے تھے۔

# ر ہائشی مکان اور زرعی اراضی کی الائمنٹ:

والدصاحب کو لائل پور کے مشہور جھنگ بازار سے ملحق محلہ سنت پورہ کے میں بازار میں پانچ مرلے کا رہائٹی مکان الاٹ ہوا۔ یہ دومنزلہ مکان تھا۔ اباجان نے اس گھر میں مدرسہ قائم کرد یا اوراس کا نام ' دتعلیم الاسلام' رکھا۔ او پر ہماری رہائش تھی بنچ مدرسہ کے لئے چار کمرے اور صحن مخصوص کردیئے گئے۔ جالندھر کی زمین کے کلیم میں ہمیں گوجرہ کے گاؤں '' کا لیکی' میں نصفہ مربح اراضی زرعی زمین کے کلیم میں ہمیں گوجرہ کے گاؤں '' کا لیکی' میں نصفہ مربح اراضی الاٹ ہوئی۔ اس طرح نے وطن میں ہماری رہائش اور روز مرہ اخراجات کا معقول بندو بست ہوگیا اور زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہوگئ۔ (اسی '' کالسیکی'' گاؤں کے پاس' جامارا'' گاؤں ہے۔ یہاں حضرت ماسٹر محم منظور ﷺ ہوا کرتے تھے۔ بعد میں ابا جان نے موصوف بہت رقبق القلب تھے اور بہت رویا کرتے تھے۔ بعد میں ابا جان نے موصوف بہت رائے پوری ﷺ سے بیعت کروا دیا۔)

اہلِ محلہ کی مسجد بنانے کی خواہش:

والدمحرم مولانا محمد انوری رئیسی نمازیں سنت پورہ کی قادری مسجد میں پڑھتے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے اللہ تعالی کے فضل سے اہل محلہ اباجان کا بہت احترام کرتے تھے ڈگلس پورہ میں اس وقت کوئی مسجر نہیں سختی اورلوگوں کا اصرارتھا کہ یہاں مسجد ضرور بننی چاہیے۔ آج جسس جگہ پر انوری مسجد قائم ہے وہاں پر تقریباً ایک کنال کا گراسی بلاٹ تھا۔ عیسائی چرچ بنانا چاہتے تھے:

سنت بورہ میں عیسائیوں کی کافی آبادی تھی وہ یہاں چرچ بنانا حپ ہے تھے۔ والدصاحب نے محلے کے مسلمانوں کا اصرار دیکھاتو سائبان لگا کرنماز جمعہ کاسلسلہ شروع کر دیا۔ محلے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کشیرگی ہیسہ ا

ہوگئ۔مقامی انتظامیہ نے حالات کی سکینی کے پیش نظر جمعہ کا سلسلہ بند کروادیا۔ انوری مسجد کی تعمیر:

اباجان نے بیرحالات دیکھے تو مسجد بنانے کا پختہ ارادہ کرلی۔ گراسی پلاٹ کی نیلامی کا مرحلہ آیا تو اباجان نے آٹھ ہزار روپے میں بیرجگہ خرید لی۔ بیہ آٹھ ہزار روپے میرے دادا مولانا فتح الدین نے دیئے تھے۔ دادا جان اپنی رقم بینک میں جمع نہیں کروایا کرتے تھے۔

انوری مسجد کی تغمیر کھی والدصاحب اور دادا جان نے اپنے پیسوں سے کروائی، مسجد کی تغمیر 1948ء میں مکمل ہوئی یوں سنت پورہ اور ڈگلس پورہ کے عوام کی خواہش پوری ہوگئی۔ حضرت والدصاحب اور دادا جان نے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا انتظام کرلیا، انوری مسجد کا پلاٹ حضرت والدصاحب مولا نامجسد انوری میں نام پرتھا۔ (''1947ء میں لدھیانہ کے مسلمانوں پرکیا گزری''، ص 351) دینی وملی خدمات:

حضرت مولانا محمہ انوری عیات ندریسی، تحریری، تقریری میدانوں میں خوب کام کیا۔ تدریس میں آپ نے دورہ حدیث تک کے اسباق کئی سال پڑھائے اور تحریری سلسلہ میں مختلف موضوعات پر رسائل لکھے اور تقریری سلسلہ میں آپ نے کئی مناظروں میں قادیانی، شیعہ اور باط ل فرقوں کے مبلغ میں کو عبر تناک شکست دی۔عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کی تحریک میں جید علماء ومشائخ کی صف میں شار کیے گئے۔

دیوبند سے فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور لدھیانہ کے مشہور علمی مرکز مدرسہ عزیزیہ میں تدریس شروع فرمائی اور عرصہ دراز تک اسی مدرسہ سے منسلک رہے پھر رائے کوٹ کے مسلمانوں کے بے حداصرار پر رائے کوٹ

چلے گئے اور وہاں'' مدرسة تعلیم الاسلام'' قائم کیا۔اس مدرسے کے لیے آپ نے کئی کنال جگہ خریدی۔ مدرسة تعلیم الاسلام میں ناظرہ اور حفظ قرآن کے علاوہ کتب بھی پڑھائی جاتی تھی۔

رائے کوٹ میں ہی گورنمنٹ ہائی سکول میں نائب ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر تقرری ہوگئی بعد میں حضرت رائے پوری گئیسٹ کے ارشاد پر استعفیٰ دے دیا تھا ہوہ دور تھا کہ انگریزی استعمار کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر چبک رہا تھا اسے چیلئے کرنا اور اس سے لڑنا ہر کسی کا کام نہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی جعسلی نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ علمائے حق قادیانی فتنے سے مسلمانوں کے ایمان بچانے اور مرزا قادیانی لعین ومردود اور اس کے کارندوں کی فریب کاری کو بے نقاب کرنے کے لیے اٹھ کھٹرے ہوئے۔

حضرت مولانا محمصاحب وَيُولَدُ مولانا سيدعبد الرحيم شاه وَيُولَدُ فيروز بورى، مولانا لال حسين اختر وَيُولَدُ فاتح قاديان مولانا محمد حيات وَيُولَدُ نَهُ مرزائيول كے خلاف بيشارمنا ظروں ميں حصه ليا۔ان منا ظروں ميں عملى استدلال اوراد بى نكات بيش كرنے ميں والد حضرت مولانا محمد وَيُولَدُ نَهُ حُوبِ شهرت حاصل كى۔ نكات بيش كرنے ميں والد حضرت مولانا محمد وَيُولَدُ نَهُ حُوبِ شهرت حاصل كى۔

## مقدمه بهاولپورمین حضرت مولانا محمد انوری ﷺ کاا ہم کردار:

آپ کے استاذ حضرت علامہ سیدانور شاہ کشمیری مُیَّالِیَّا نے قادیا نیوں کے خلاف مشہور مقدمہ بہاولپور میں آپ کومعاون خاص کے طور پر منتخب فٹ رمایا اور مسلمان لڑکی کی جانب سے انہی کو وکیل بنایا تھا۔

حضرت انوری ﷺ تحریر فرماتے ہیں کہ

''بہاولپورے تاریخی مقدمہ میں شہادت کیلئے رسول الله صالح الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ

کے جانبدارہ وکر جب حضرت شاہ صاحب عُیالیّہ تشریف لے گئے،
احقر حضرت کے ہمراہ تھا، مولانا اسعداللّہ سہار نپوری (عُیالیّہ)
اور احقر دونوں کو حضرت شاہ صاحب عُیالیّہ نے مختارِ مقدمہ
بنوایا، چنانچہ احقر کو 19 یوم سعادت رفاقت نصیب ہوئی۔'
(حیات انور ص 319)

سابق ریاست بهاولپورکی عدالت میں اس تاریخی مقت دمه کی کارروائی 1932ء میں 19 دن جاری رہی۔اس میں دارالعلوم دیو بند کے شیخ الحدیث علامہ سید انور شاہ کشمیری ﷺ نے اسلام اور عالم اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کردیا اور باطل کوشکست فاش دی۔حضرت شاہ صاحب ٹیشلڈ نے مولا نامحمد انوری ٹیشلڈ کو مقدمہ كا مختار مقدمه بنادياتو پورا مقدمهان كي قيادت ميس طے پايا۔ دوران مقدمه حضرت شاہ کشمیری عیب ہی کسی مسلے پر قرآن وحدیث یا قرون اولی کے محدثین یا فقہاء کے موقف کا تذکرہ فرماتے تو مولانا محمد انوری سیات کتاب سے وہ حوالہ نکال کر فوراً پیش کردیتے اس تاریخی مقدمہ میں قادیانیت کے مقابلہ کیلئے حضرت تشمیری میں اسینے ہمراہ جن معتمد تلامذہ کی جماعت لائے تھے ان میں مولانا محمد انوری میں مولانا محمدزكر بالدهيانوي ومشلابهمولا نامفتي محمشفع عناني ومشلابهمولا نامرتضى حسن جاند بوري ومشلابه امير شريعت مولانا سيدعطاء الله شاه بحن ارى تطلقه مولانا عبدالمنان هزاروى تشله وغیرہ بھی شامل تھے اِن وا قعات کو''محدث کشمیر'' اور''انوار الباری'' کے مصنف مولانا سیداحمد رضا بجنوری میشاتند نے تفصیل سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ''حضرت ﷺ بھاولپور کے مشہور تاریخی مقدمہ میں شہادت کے لئے 19 اگست 1932ء کو بھاولپور تشریف لے گئے تھے۔ حضرت وشالت سے ملاقات کے لئے نیز آپ کا بیان سننے کے

لئے نہصرف ریاست بھاولپوراور ملحقہ علاقہ کے علماء وعوام و امیران ریاست بلکه کراچی، بلوچستان، پنجب اب اور دیگر دور دراز علاقوں کے علماء، فضلاء ورُ وُساء بَہنچ گئے تھے۔ 25 اگست كوحضرت بيشة كابيان شروع هواتو كمرة عدالت امراء، رؤساء اورعلماء سے یُر ہو گیاتھا۔اورعدالت کے باہرمیدان میں بھی دور دور تک زائرین کا اجتماع تھا۔آپ ﷺ کا بیان متواتر پانچ دن تک رہاجس میں روزانہ تقریباً 5/6 گھنٹے علم وعرفان کے دریا بہاتے رہے۔مرزائیت کے کفروار تداداور دجل و فریب کے تمام پہلوآ فتاب نصف النہار کی طرح روش فرما دیئے۔ حضرت بينالة كي تلميذ خاص مخدوم ومحترم حضرت مولا نامجم د صاحب انوری لائل پوری عمیضهم اس سفر میں شب و روز 19 یوم تک حضرت کے ساتھ رہے اور حضرت سیسے نے ان کومختار مقدمہ بنوا دیا تھا۔ نیز حضرت کے عدالتی بیان میں جس مت در حواله جات کتب کی ضرورت پیش آتی تھی وہ بھی مولا نا موصوف ہی نکال کر پیش کرتے تھے۔جن کو حضرت سین خود بڑھ کر جج صاحب کوسناتے تھے۔" (رسالنقش ص7، اکتوبر 1959ء)

پانچویں دن عدالت کا وقت شروع ہونے سے ایک گھنٹہ بعد تک رہی، کھر حضرت شاہ صاحب ﷺ کی خدمت میں اطلاع دی گئی، کارسے تشریف لائے، زائرین کا ہجوم تھا، ڈسٹر کٹ جج (اکبرخان) مرحوم نے نہایت اعلیٰ انتظام فرمایا تھا، تاکہ کارروائی سننے والوں کو دِقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب حضر سے صاحب ﷺ نے کمرۂ عدالت میں قدم مبارک رکھا، تمام حاضرین اٹھ کھسٹرے صاحب ﷺ نے کمرۂ عدالت میں قدم مبارک رکھا، تمام حاضرین اٹھ کھسٹرے

ہوئے تا آئکہ مرزائی بھی کھڑے ہوگئے ، احقر نے حضرت کےضعف ونقاہے۔ کے باعث جج صاحب سے عرض کر کے آرام دِہ کرسی کا انتظام کروایا تھا کہ حضرت بیٹھ کر بیان دیں گے، ہم دونوں کے لیے بھی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ہمیں تو ا دباً کھڑے ہی رہنا تھا اور کام بھی کرنا تھا، اس لیے دونوں کر سیاں اٹھوا دی تھیں، کمال بیه که مرزائی هر دومخناران مدعاعلیه بھی اپنی اپنی کرسیاں اٹھوا کر زمسین پر بیٹھ گئے،حضرت کے حکم سے حوالہ جات کتب نکال کرپیش کرنا بھی احقر کے سپر دتھا اور حضرت کی بین کرامت تھی جس عبارت کے متعلق ارشاد فرماتے احقر فوراً نکال کر بیش کرتا تھا اور حضرت پڑھ کر جج صاحب کوسناتے تھے، بیان شروع ہوتے ہی تمام کچهری میں سناٹا چھا گیا تھا، حاضرین ہمہتن گوش تھے،حضرت کا بیان نہایت سکون واطمینان سے سن رہے تھے، باوجودضعف کے آواز اتنی بلندتھی کہ عدالت کے اندر باہرسب کو پورا بیان سنائی دیتا تھا، مرز ائی لوگ مولانا مرتضی حسن کے بیان میں شور مجاتے تھے لیکن حضرت کے بیان میں سب کی زبانیں گنگ ہوگئی تهيس، ايسا منضبط اور اصولى بيان لاعَيْنُ رَأْتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ - جَي صاحب كي آروز تھی کہ بیان ایسا ہونا چاہیے جس سے مجھے نتیجہ تک پہنچنا آسان ہوجائے کہ کن وجوہ کی بناء پرکسی کی تکفیر کی جاسکتی ہے، سوحضرت کا بیان ماشاء اللہ ایسا ہی تھا، جج صاحب نہایت مخطوظ ہورہے تھے کہ اُن کی مراد برآئی۔(حیات انورص 319)

حضرت مینیات کا حافظه اس وقت قابل دید وشنیدتها جسب حواله دینی کتاب کھولتے ہی فوراً انگلی مبارک عبارت پر ہموتی، جج صاحب لکھئے! عبارت بیر ہموتی، جج صاحب لکھئے! عبارت بیر ہموتی وفعہ خور کے معاورت نکال کردے تا که دکھاؤں، بعض دفعہ خور ماتے کہ عبارت نکال کردے تا که دکھاؤں، بعض دفعہ خور کھی ارشاد فرماتے ، بیان بیڑ کر فرماتے لیکن حوالجات پیش فرماتے وقت کھڑے ہو جاتے ، تورا ق شریف کی بعض آیات عبری الفاظ میں سنائیں اور اپنے دست ِ مبارک جاتے ، تورا ق شریف کی بعض آیات عبری الفاظ میں سنائیں اور اپنے دست ِ مبارک

سےلکھ کرجج صاحب کو دیں۔

چنانچدایک آیت احتر کو یاد ہے: 'کابی مِقْرَ بِخُ مِیحینَ کاموخ یا قیم کَخُ الْوَهَخِ اللّٰ وَتِشْمَاعُونَ، نَبِیّ من قُرُبِكِ مِنْ آخِیْك كَأْخِیْك یُقِیْدُ لَك الله ك الّٰیهِ تَسْمَعُونَ ''ارشادفر ما یا که حضرت موسی عَیْلِاً اِنْ ایپ دستِ مبارک سے لکھ کراس آیت کا بنی اسرائیل میں اعلان فر ما یا۔ (حیات انورص 322)

چنانچه حضرت انوری رئیستانوار انوری میں خود تحریر فرماتے ہیں: '' پھر حضرت شاہ صاحب سیال ہماول پورتشریف لائے، تو حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی تیشانی شیخ الجامعہ بھی جواس وقت بہاول پور میں تھےتشریف لائے،حضرت مولانا محمد صادق میشات دوم مدرس جامعه عباسيهجى وبين تشريف ركھتے تھے۔خود حضرت مولانا مرتضى حسن رئيسة بهى اور حضرت مولانا مفتى محمر شفع وشاللة بھی دیوبند سے تشریف لائے اور سہار نپور سے حضرت ناظم عبداللطيف من مولانا اسد الله منالة تشريف لائے اور بہاولپور کے بڑے بڑے علماءتشریف رکھتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب ﷺ کوئی مسکلہ بیان فرمارہے تھے،سب ہمہ تن گوش ہورہے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا۔جس کوٹھی میں حضرت شاه صاحب ﷺ قیام فرماتھ وہ کڑھی بڑی وسیع تھی۔اور صحن بڑا فراخ تھا،مگر بعدعصراس میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی تھی۔ کیسی کیس صحبتیں آنکھوں کے آگے سے گئیں، دیکھتے ہی ویکھتے کیا ہوگیا، بیک بارگی؟ (انوارانوری جدیدص16)

حضرت کی قیامگاہ پر زائرین کا ہجوم رہتا تھا، ہر وفت کسی نہ کسی موضوع

پرتقریر فرماتے رہے تھے، بہت سے لوگ حضرت سے بیعت بھی ہوئے، رات ون یہی شغل تھا، رات کے ایک بیٹے رہتے، قرآن وحدیث وفقہ، تصوف وغیرہ علوم وفنون کے دقیق دقیق مسائل علاء کرام وصوفیاء عظام دریافت کرتے رہتے، ہرایک کے جواب میں الی محقق اور مبسوط تقریر فرماتے گویا ساری عمراُسی میں لگائی ہے، ایک عالم دین نے مسلہ وحدۃ الوجود، اور وحدت شہود کے متعلق سوال کیا، بس پھر کیا تھا تین دن عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک اسی سوال کیا، بس پھر کیا تھا تین دن عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک اسی معادف لدنیہ میں یہ فرماتے ہیں، مکتوبات شریفہ میں یہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ سے شیارات زبانی سنارہے ہیں، مکتوبات شریفہ میں یہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ سے میں اللہ سے مقات میں سے فرمایے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ سے میں اللہ سے مقات میں سے فرمایا ہے، فصوص الحکم میں سے ارشاد ہوتا ہے، حضرت مولا نا حاجی امداد اللہ سے اندر مایا ہے، فصوص الحکم میں سے ارشاد ہوتا ہے، حضرت مولا نا حاجی امداد اللہ سے اندر میں کے نظموں پہنے میں وحدۃ الوجود پر طویل طویل پر عرصانار ہے ہیں۔ (حیات انور میں 20

ایک بیج شب تک تو جیسے او پر گزرا وعظ و تلقین وارشاد و بیان مسائل ہوتا رہتا، صرف ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ دو بیج تہجد کے لیے اٹھتے ، فجر کی نماز تک مراقب رہتے ، پاس انفاس میں مشغول رہتے ، اول وقت نماز فنجر کی امامت خود کرتے پھر سورج نکلنے تک پھر پڑھتے رہتے ، چائے پی کرگاڑی سے پجہری تشریف کرتے پھر سورج نکلنے تک پھر پڑھتے رہتے ، چائے بی کرگاڑی سے پجہری تشریف لے جاتے ، سمات بجے سے ایک بیج تک بیان ہوتا رہتا، ضعف ونقاہت بغایت کے ایک تھاکن مطلقاً محسوس نہ فرماتے ، تمام رفقاء سفر ودیگر علاء کا خوب اہتمام سے تفقد فرماتے رہتے ، مجلس مشاورت میں خاص خاص علماء کو شامل فرماتے ۔ احقر پر اتنی نواز شات وعنایات کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ بیان سے باہر ہے ۔ احقر بے اتنی نواز شات وعنایات کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ بیان سے باہر ہے ۔ احقر نے قاد یا نیوں کی کتب سے بعض نئی با تیں نکا لکر پیش کیں ، بہت خوش ہوئے اور بار بار

علماء کو بلاکر دکھاتے۔ جب تک احقر مجلس مشاورت میں حاضر نہ ہوتا، بات شروع نہ فرماتے ، تخلیہ میں کھیا رائے نہ فرماتے کہ تیری اس میں کیا رائے ہے۔ بہاولپور شہر میں جامع مسجد ودیگر مقامات پر قادیانیت کے خلاف تقریر کرنے کے لیے علماء کو بھیجتے رہتے تھے، دو دفعہ احقر کو بھی بھیجبا، ان ایام میں اس وت در حضرت کے چہرہ مبارک پر انوارات کی بارش ہوتی رہتی تھی، ہر شخص اس کو محسوس کرتا تھا، احقر نے بار ہا دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرمارہ ہیں، لیکن روشی ایس جو بیں، لیکن روشی ایس جو بیں، لیکن بروشی ایس کو میں ہوتا تھا، احقر نے بار ہا دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرمارہ بیلی گل ہوتی تھی، بہاولپور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقدس پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بہاوالپور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقدس پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ (حیات انورس 325)

### 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں شمولیت:

1953ء کی تحریک ختم نبوت میں شمولیت کے بارے میں مولا نامجہ الیوب الرحمٰن انوری رئیسٹہ بیان کرتے ہیں کہ دختم نبوت کی تحریک میں والدصاحب حضرت رائے پوری رئیسٹہ کے حکم سے نگے۔ 1953ء میں تحریک ختم نبوت میں حضرت رائے پوری رئیسٹہ نے جس جگہ خود جانا تھالیکن اپنے ضعف اور بیاری کی وجہ سے نہیں جا سکے، وہاں اپنی جگہ مولا نامجہ انوری رئیسٹہ کا انتخاب کیا تحریک ختم نبوت بہت زبردست انداز میں چل پڑی، چنانچہ حضرت رائے پوری رئیسٹہ نے مشرقی پاکستان مولا نامجہ انوری رئیسٹہ کو خطر کے اس آجا کیں، مشرقی پاکستان مولا نامجہ انوری رئیسٹہ کو خط لکھا کہ آپ پاکستان واپس آجا کیں، چنانچہ آپ واپس آگے ان دنوں حضرت رائے پوری رئیسٹہ کا قیام ڈھٹ یاں میں تھا وہاں حاضر ہوئے حضرت نے فرما یا کہ میں نے تو آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ میری طرف سے اس تحریک میں حصہ لیں۔ مولا نامجہ انوری رئیسٹہ نے جب تحریک میں حصہ لیں۔ مولا نامجہ انوری رئیسٹہ نے جب تحریک میں حصہ لیں۔ مولا نامجہ انوری رئیسٹہ نے جب تحریک میں حصہ لین حصہ لین حصہ لین حصہ لین حصہ لین دورد یکھا کہ ہمارے گھر کے آگ

ہزار ہا کا مجمع تھا۔ مین بازار ہرطرف سے لوگوں سے کھچا تھے بھرا ہوا تھا۔ مولا نامحمہ انوری ﷺ نے اس دن تحریک میں نکلنا تھا، چنانچہ آپ گھر سے باہرتشریف لائے۔ لوگوں نے ہار ڈال کر لاد دیا۔ دیواریں چبک اٹھیں۔ زبردست نعرہ بازی ہوئی۔ آپ کی تحریک میں شمولیت سے تحریک نے زور پکڑلیا۔

جامع مسجد کیجہری بازار میں بہت بڑے جلوس کی صورت میں لے جایا گیا اور جلسہ ہوا۔ ڈی سی نے ایک بڑے تاجر جو گور نمنٹ کا ٹاؤٹ تھا کوکہا کہ کسی طریقہ سے مولانا کوروکیں بہت زبر دست تحریک چل رہی ہے۔اسس کا تعسلق دوسرے مسلک سے تھا جب وہ آیا تواس نے آکر حالات کو بجب نیا اور سمجھ گیا کہ میں کہ اگر میں نے یہاں کوئی بات کہی تو میری خیر نہیں۔اس نے بیظ ابر کیا کہ میں بھی تحریک میں حصہ لینے آیا ہوں؛ پھر گرفتاریاں ہوئیں۔مولانا محسد انوری میں انوری میں کا گرفتاری و بیان بیتھا کہ

"جب انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو میں نے اللہ کو مخاطب کرکے یہ کہا آج تک مجھے ہھی بھی ہتھکڑی نہیں لگی تیرے پاک پیغیر سالٹھائیلہ کی ناموس کی خاطر آج مجھے ہتھکڑی لگائی جارہی ہے۔ اور آقا صالٹھائیلہ کی نسبت کی وجہ سے مجھ پر رفت طاری ہوئی میں نے کہا یااللہ! تو میری اس نسبت کو قبول فرمالے میں تیرے پاک رسول صالٹھائیلہ کی خاطر جیل جارہا موں۔ چنانچے جیل بھیج دیا گیا اور آپ پر کیس چلا۔"

جج نے کہا کہ اس تحریک میں پچھا وباش لوگ بھی شامل ہو گئے تھے اس وجہ سے تحریک خراب ہوئی اور غلط رُخ اختیار کر گئی، آپ نے فرمایا کیا! غلط رُخ اختیار کر گئی؟ پھریہ آیت تلاوت فرمائی اور ترجمہ کیا: وَالَّذِي ثَى جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (سورة الزم:٣٣)

'' جو سچ لے کر آیا اورجس نے اس کی تصدیق کی وہ تمام لوگ متقی ہیں۔''

یہاں نہ نماز کا ذکر ، نہ روز ہے کا ذکر ، نہ جج کا ذکر نہ زکوۃ کا ذکر صرف اس کی تصدیق کی تو وہ پر ہیزگار ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ بیا وہاش لوگ ہیں اچھی طرح جج سے جرح کی جج گنگ ہوگیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت وجاہت اور رعب عطا فرما یا تھا۔ آپ کو جھ ماہ قید تنہائی بامشقت ہوئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ مولانا محمد یحیٰ لدھیانوی رئیس مہتم اشرف المدارس فیصل آباد (برادر رئیس الاحرار مولانا محمد یحیٰ لدھیانوی رئیس کے اور جس میں تھے۔ جیل والوں سے لڑے مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی رئیس کے دیکھا تھا کہ مولانا محمد انوری صاحب کے مولانا کو تیز تنہائی دی ہے کیونکہ ڈی سی نے لکھا تھا کہ مولانا محمد انوری صاحب گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔

خود والدصاحب فرمائے ہیں کہ پہلی رات ہی آقا صلّ اللّٰی اللّٰیہ کی زیارت ہوگئ کہ آپ صلّ اللّٰی اللّٰیہ جارہے ہیں اور میں ساتھ جارہا ہوں اور میرے کندھے پر آپ صلّ اللّٰی اللّٰیہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بینشانی تھی کہ آپ راوحق پر جارہے ہیں۔ پھر مجھے آسانوں پر لے جایا گیا اور تجلیات ربّانی کی زیارت ہوئی جب میں جاگا تو جیل کو تھڑی میں تھا۔ جیل کو تھڑی میں تھا۔ جیل کو تھڑی صاحب (ا) نے حضرت اکا وَنطن جزل مشرقی یا کستان سید محمد جمیل صاحب (ا) نے حضرت

(۱) سیرجمیل صاحب حضرت رائے پوری ﷺ سے بیعت تھے آپ نے عیسائیوں کے خلاف خوب کام کیا اور عیسائیوں کے اسکولوں کے مقابلہ پر کراچی میں اسکول بنائے تا کہ مسلمانوں کے پچے مسلمانوں کے اسلمانوں میں داخل ہوں اور ان اسکولوں کی تعلیم کا معیار بلند ہو،آپ نے انجمن کا تحت درجنوں مساجد قائم ہوئی نیوٹاؤن مسجداور مدرسہ (موجودہ بنوری ٹاؤن) بھی اسی انجمن کے تحت قائم ہوا تھا۔

رائے پوری بیستہ سے عرض کیا کہ میں آپ کوتبلیغ اور بیعت وارشاد کے لیے ڈھا کہ الے جانا چاہتا ہوں حضرت نے فرما یا مولا نا محمد انوری اگر راضی ہوجا ئیں تو آئییں لے جاؤ، لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کہ آپ کے وعظ سے کتنا ہی کوئی سخت دل ہو اس پر رقت طاری ہوجا تی تھی وہ نرم دل ہوجا تا تھا۔ چنا نچہ حضرت رائے پوری بیشتہ نے اپی جگہ آپ کو ڈھا کہ روانہ کردیا۔ پورے مشرقی پاکستان میں جہاں جہاں سید جمیل صاحب لے کر گئے وہاں اس طرح تبلیغی کام ہوا، جو عرصہ دراز سے نہیں ہو پا تھا۔ جماعت والے عش عش کراٹھے۔ایک بسیان پر ہی ہزاروں لوگوں نے وقت کھا کے اور دعوت وتبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مجھے جاجی بشیر صاحب (والدمحتر م مولا نا احسان الحق تبلیغی کی مرکز راؤ نڈ) نے خود بتایا کہ مولا نا محمد انوری بیشتہ کی عبد یہ انفاظ سے ہزار ہا لوگ تو بہ کر گئے ، بیعت ہوئے حضرت رائے پوری بیشلا کے یہ بیان میں مولا نا محمد انوری بیشتہ کی وساطت سے خوب پھیلا ، کا سلسلہ مشرقی پاکستان میں مولا نا محمد انوری بیشتہ کی وساطت سے خوب پھیلا ، کا سلسلہ مشرقی پاکستان میں مولا نا محمد انوری بیشتہ کی وساطت سے خوب پھیلا ، کو ھا کہ میں آپ نے نین ہفتے قیام فرما یا۔

سید محرجمیل صاحب نے ڈھا کہ میں اپنی کوٹھی پرجلسہ کیا جس میں وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان کی اعلیٰ مشرقی پاکستان کی بڑی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ اباجان نے اس موقع پر دو گھنٹے خطاب کیا۔ بیان ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان نورالامین نے برسرمجلس اقرار کیا کہ ایسی مؤثر تقریر ہم نے پہلے بھی نہیں سئی۔

مولا نامحد انوری وسید کی مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی وسید سے ملاقات:

مشرقی پاکستان سے واپسی پرمولا نامحسد انوری ﷺ نے رکیس الاحرار حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی ﷺ سے ملاقات کے لیے وہلی چندروز قیام فرمایا، دہلی کےمشہور ڈاکٹرشکر داس ایک روز رکیس الاحرارمولا نا حبیب الرحمٰن سے ملتے آئے۔حضرت مولا نامحمہ صاحب عظیمہ کود مکیم کر کہنے سکے کہاس بزرگ کا چہرہ اتنا منور اور روشن ہے ان کا دل کتنا روشن ہوگا۔

اسی طرح حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مین حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری مین کو کھنو کے جانا چاہتے تھے کہ کچھ دن حضرت کا وہاں قسیام ہو،
تاکہ حضرت کا فیض جاری ہو۔ حضرت نے مولانا علی میاں کوفر مایا میری طرف سے مولانا محمد انوری کو لے جائیں چنانچہ مولانا علی میاں بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا محمد انوری کو لے جائیں چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی اور دیگر خلفاء بھی سفامل تھے محمد کو لے کر گئے۔ اس سفر میں مولانا محمد منظور نعمانی اور دیگر خلفاء بھی سفامل تھے با قاعدہ ایک قافلہ کی صورت میں لکھنو کہنچہ کافی دن قیام رہا۔ ورس قرآن کی مقبولیت:

حضرت والدصاحب رئيات کی احملہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور فالح کے اس حملے کے بعد اباجان کی صحت کافی حد تک بحال ہوگئی۔ 1961ء میں اباجان کی عمر ساٹھ برس ہو چکی تھی اور بڑھا پا آگیا تھا اسس کے باوجودان کے روز انہ معمولات کا سلسلہ قائم تھا۔ اباجان تہد کے وقت طلباء کو حدیث کا سبق بڑھا یا کرتے تھے۔ تدریس کے بعد چائے کا کپ چیتے اور پھر نماز فجر کی امامت کراتے ۔ نماز کے بعد آپ درس قرآن ارشاد فرما یا کرتے تھے۔ اس درس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ والدصاحب کے انداز بیان کو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ والدصاحب کئی مشاہیر تشریف عوام اور خواص بھی پسند کرتے تھے۔ درس میں لائل پورشہر کے کئی مشاہیر تشریف کو الم اور خواص بھی پہند کرتے تھے۔ درس میں لائل پور شہر کے کئی مشاہیر تشریف کی امامت بڑے سے حاضر ہوتے تھے۔ مفتی مجمد یونس صاحب رئیات کے درس قرآن مسیس با قاعد گی سے حاضر ہوتے تھے۔ مفتی مجمد یونس صاحب بھی والدصاحب سے فتوئی کی اصلاح

#### کرایا کرتے تھے۔

## فيصل آباد مين دورهُ حديث كي ابتداء:

لائل پور (فیصل آباد) میں آپ نے سب سے پہلے دورہ حدیث کی ابتداء اپنے قائم کردہ مدرسة علیم الاسلام میں کی اور بذاتِ خود 1966ء تک دورہ حدیث پڑھاتے رہے۔ تقسیم ہند کے موقع پر ہجرت کے بعد جب لائل پور (فیصل آباد) سکونت اختیار فرمائی تو شہراور مضافات میں مساجداور مدارس کا جال بچھا دیا جس کا ذکر پہلے عرض کردیا ہے۔

## دارالعلوم د يوبند کې معاونت:

رسالہ' دارالعلوم' پورے پاکستان میں جاری کروایا اور رسالہ' دلفت '' کے سب سے بڑے خریدار بھی خود تھے۔ مدرسہ دارالعلوم دیو بند کے سفیر رہے۔ جملہ چندہ آپ کی ہی وساطت سے دارالعلوم جاتا تھا۔ مدرسہ کی رسید بک آپ کے پاس رہتی تھی۔ 1967ء تک ماہنامہ دارالعلوم کے سرورق کے اندرونی طرف ناظم چندہ مدرسہ ورسالہ کے لیے آپ کا نام گرامی ورج رہا۔

جب1952-53ء میں دیوبند کے دارالعلوم کو مالی بحران کا سامنا ہوا تو حضرت مولا نا قاری محمد طیب قاسمی میشد حضرت مولا نا قاری محمد طیب قاسمی میشد کے خطوط لے کرمولا نا عبدالرحمٰن صاحب لائل پور (فیصل آباد) مولا نا محمد انوری میشد کے پاس آئے۔ چنا نچہ اس وقت سب سے زیادہ چندہ آپ کی وساطت سے ہوا، اور دیوبند بھیجے دیا گیا، وہ رقم آج کے حساب سے تقریباً دس کروڑ بنتی ہے۔ اس پر دارالعلوم کے ارباب اہتمام نے فیصلہ کیا کہ آئندہ پاکستان سے جو چندہ بھی آئے دارالعلوم کے ارباب اہتمام نے فیصلہ کیا کہ آئندہ پاکستان سے جو چندہ بھی آئے وہ مولا نا محمد انوری میشد کی معرفت آئے گا۔

عليراا \_\_\_\_الم وازالعلوم ويوبندكاعلمي ديتي مامنا 31/19 21909 ختم خربداری کی اطلاع ) اگرشرخ نشان لکا بواہے تواس بات کی مدامت ہے ر اس پرچ برآپ کی مرت خرمداری خم جو گئے ہے۔ ہندوست فی خریدری آراز ے ایا چندہ روائریں ۔ چونکہ فیس جب ٹری میں اض فہ ہوگیا ہے۔ اس تھے وى يى بىن عرفه زائر موگا-بالسنان حصالت! مولانا محدا أورى مبتم مرسقطيم الاسلام محلاسنت لوره کوچندہ روان کری اور رسید ہی جی جی بہت بندوستان اور پاکستان کے سب خریداروں کونبرخر بداری کا والہ دینا طروری ہے اناظم

1967ء تک ماہنامہ دارالعلوم کے سرورق کے اندرونی طرف ناظم چندہ مدرسہ ورسالہ کے لیے آپ کا نام درج رہا۔

#### مولانا محمد انورى عن كاسياسي مسلك:

آپ سال الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ نے عطافر مایا تھا یہاں تک کہ آپ سال تا مہارک لیستے ہوئے اکثر آبدیدہ ہوتے تھے، جس کا ذکر نسبتِ محدید کی وضاحت میں گزر چکا ہے۔ خواب اور حالت بیداری میں اکثر نبی کریم سال الله کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں جب گرفتار ہوکر جیل گئے تو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری مُعالیٰ بیوت میں جب گرفتار ہوکر جیل گئے تو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری مُعالیٰ بیاکستان تشریف لائے تو لائل پور (فیصل آباد) آپ کے ہاں ہی قیام فرمایا، جیل میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جب حال واحوال دریافت فرمایا تو آپ نے عض کیا کہ حضرت! کیا پوچھتے ہیں؟ الله کا اتنا کرم ہے کہ روز انہ رات نبی مختشم سال شاہد کی بارگاہ میں گزرتی ہے اور رفت طاری ہوگئی۔

1955ء میں سخت بیمار ہوگئے۔ لائل پور کے اچھے ڈاکٹرول سے علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ اس عالم میں 35روز گزر گئے۔ جب بالکل مایوی ہوگئ تو ایک رات خواب میں امیدوں کا دروازہ کھلا ، آپ کوسرورِ دوعب لم صلّا ٹیائیا ہی کی زیارت ہوئی۔ آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلّا ٹیائیا ہی آسمان سے انزے ہیں اور آپ كىساتھ بہت سے پنگے ہيں جوسنہرى رنگ كے ہيں۔ آپ سالٹھ اليہ ميرے سرمانے كى طرف تشريف فرما ہوئے اور بير آيت مباركہ تلاوت فرمائى: قُلُ لَّذَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجِرًا إلاَّ الْبَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي.

(سورة الشورى: ٢٣)

رائے پور کے قیام ہی کا واقعہ ہے کہ آپ کوخواب میں نبی کریم صلی المالیہ اللہ کا دیدار ہوا کئی ساتھی اور بھی ساتھ ہیں۔سب نے سات پارے بخاری شریف کے نبی کریم صلی تالیہ ہے پڑھے۔

 رہتی تھی۔ یہ بات سالہا سال میں دیکھتا رہا۔'' بالکل یہی بات مولانا مسعودالرحمٰن انوری عُنظہ ) انوری نے مجھے بتائی۔ (بروایت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری عُنظہ )

1957ء میں مولانا محمد انوری جج پر گئے تو مکہ مسکر مہ میں چندروز گزارنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں سارا دن روضہ اطهر کی عمارت کے دروازہ پر بیٹھے روتے رہتے (جو''دوضہ من دیاض الجنتہ''کی طرف ہے) اور پنجابی کی بیر باعی پڑھتے:

اُٹھ شہر مدینے نوں چل جِندڑی اُٹوا پاک رسول دا مَلن جندڑی جے تو راہاں وِچ رُل کے مر جائیں گ تے دوہیں جہانیں تر جائیں گ شاعرا پنی جان کومخاطب کرکے کہتا ہے کہ

''اے جان اٹھ اور شہر مدینہ کی طرف چل ،اے جان پاک رسول کے در پر جاکر حاضر ہو،اگر راستہ میں تیری موت آئیگی، تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔''

اور بەنعتىداشعارىھى در دِزبال رہتے:

رسولِ پاک دا روضہ ، ڈِسے جنت کنوں برتر ایہو مسکن محمد دا ، ڈِسے مائی عائشہ دا گھر اسے روضے اُتے ، رحمت خدا دی لایاں برساتاں فلک توں ساوے روضے تے ، ڈِسیون نور دیاں لاٹاں بہتھے نوری مکگ ہر وقت ، پڑھدے آ کے صلوتاں نبی دی ذات تے بھیجے ، صلوتاں آپ رہ اکبر

ترجمہ: ''رسول پاک سلاٹھ آلیہ ہم کا روضہ جو جنت سے اعلیٰ ہے۔ حضرت امال عائشہ ڈھاٹھ کا گھریہی آپ سلٹھ آلیہ ہم کامسکن ہے۔ اسی روضہ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آسمان سے سبز گنبد تک نور کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ جہاں نورانی فرشتے حاضر ہو کر ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ سلٹھ آلیہ ہم کی ذات پر اللہ تعالیٰ بذات خود دُرود جھیجے ہیں۔' (دیوانِ محترص 134)

حضرت مولانا محمد الیوب الرحمٰن انوری پیشینی بیان کرتے ہیں کہ'' آپ جب بھی مدینہ منورہ آقاسل بی الیوب الرحمٰن اطهر پرسلام کے لیے حاضر ہوتے تو روضۂ اطهر سے براہِ راست سلام کا جواب آتا، ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے بعد والیس تشریف لارہے تھے کہ راستہ میں دو شخص تکرار کررہے تھے۔ جن میں ایک مصری تھا اور دوسرا نجدی۔ مصری کہتا ہت ''دسول الله هنا موجود یسبع صلاتنا وسلامنا'' رسول الله فوق السباء ماهِ مَا وسول الله '' رسول الله فوق السباء ماهِ مَا وسول الله '' رسول الله نا بیاں موجود ہیں ہمارا صلوۃ وسلام سنت ہیں۔ نجدی کہتا تھا کہ'' رسول الله فوق السباء ماهِ مَا وسول الله '' رسول الله فوق السباء ماهِ مَا کہ ایک بزرگ تشریف ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لارہے ہیں (یعنی والدصاحب پیش ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ اس مسلم کا فیصلہ ان بر رگوں سے کرواتے ہیں؛ چنانچہ جب آپ قریب آئے تو انہوں نے مسئلہ پیش کیا۔ حضرت انوری پیشینے نے ان سے ایک سوال کیا، روضۂ اطهر کے اوپر سائن کیا۔ حضرت انوری پیشینے نے ان سے ایک سوال کیا، روضۂ اطهر کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا تھا (۱) جس پر بیآ بیت کھی ہوئی ہے:

<sup>(</sup>۱) (اب بیسائن بورڈ ہٹا کر تین تختیوں پرسنہری حروف سے بیآ یات کھی ہوئی ہیں یہ تختیاں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مُشِیْت کے بھینچے سید حبیب بن سید احمد فیض آبادی مہاجر مدنی مُشِیْت نے لگوا عمین تھیں جو گورنر مدینہ تھے،مسجد نبوی کی تزئین وآرائش میں ان کی گرانفذر خدمات ہیں )۔

يَاكُيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَخْبَطُ الْحَمَالُكُمْ وَانْتُهُ لَا تَشْعُرُونَ (سورة الجرات: ٢) ترجمہ: "اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زورسے بول کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زورسے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہوکہ تمہارے اعمال برباد ہوجائیں اور تمہیں پت کہیں نہ طے ''

پھر حضرت انوری بھا نے فرمایا کہ یہ بورڈ یہاں کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ تو پھر آسانوں پرلگا ہونا چا ہے تھا۔ یہ گور شنٹ سعود یہ نے لگا یا ہوا ہے جسس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ سال تھا لیا ہی یہی عقیدہ ہے کہ آپ سال موجود ہیں۔ پھر فرمایا، میں کس طرح کہہ دول کہ آپ سال تھا لیا ہی بیاں موجود ہیں، میں تو جب بھی ''صلوٰ قو سلام'' عرض کرتا ہوں جواب پاتا ہوں؛ لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی سال تھا لیہ ہوں اسے موجود ہیں' اور فرمایا کہ روضہ اطہرکی جوعمارت ہے جسم نور ہے اسی سفر میں فرمایا کہ روضہ اطہر پر جب سلام پیش ہوتا ہے تو انوارات کی بارش بڑے زور سے ہوتی ہے جس کو میں اپنے کا نوں سے سنتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ حاضر تھے۔عمومی قانون کے مطابق حاجی کو آٹھ دن مدینہ منورہ قیام کرواتے ہیں آٹھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ فی دن دس ریال یا پچھزیادہ جمع کروائیں گے تو اجازت ہے۔ چنانچہ والدصاحب نے قبول کیا اور چالیس دن قیام کیاساتھ میں (ایوب الرحمٰن) اور مولانا سعید الرحمٰن اور ہماری والدہ تھی۔ جب مدینہ منورہ سے واپس ہوئے تو جیب میں صرف دسس

ريال تصير قيام أقاصل المالية كم محبت مين موار

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چالیس روز قیام رہا والدصاحب میں ہوگئ اس سے فرمایا کہ لوگ چلہ تئی کرتے ہیں اور ہماری روضۂ رسول پر چلہ تئی ہوگئ اس سے بڑی اور کیا چلہ تئی ہوگی۔ اس سال بارش بھی خوب ہوئی۔ والدصاحب نے مولانا سعید الرحمٰن کو فرمایا کہ باب جرئیل کی طرف جو پرنالہ ہے اس کا پانی بالٹی میں جمع کرکے لاؤ۔ مولانا سعید الرحمٰن وہاں خوب نہائے اور دو بالٹیاں بھر کر لائے ۔ وہ پانی ہم دوکین میں بھر کر پاکستان لائے۔ یہ بات عشق و محبت کی ہے۔ وہ پانی بھی بہاں لوگوں کوقسم کیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت سلمان فارس ڈاٹھ کے باغ میں آپ سالٹھ آئی ہے کہ جوئے مجود کے دو درخت موجود تھے۔ میں آپ سالٹھ آئی ہے کہ ہوئے مجود کے دو درخت موجود تھے۔ ان درختوں کی ہم نے زیارت بھی کی اور ان کی مجود یں پاکستان کے کربھی آئے اور لوگوں میں بانٹیں تھیں۔ بعد میں سعودی حکومت نے درخت اکھاڑ کرجلاد ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے 1957ء کی بات ہے اور اور باقی کی بات ہے اور اور باقی سے بھر پودا نکنے لگا اسے بھی ختم کردیا گیا ہے دو ترخت اکھاڑ کر بات ہے اور اور باقی کی دور کیا گیا ہے دور ختم کی بات ہے اور اور بی بات ہے تھر بودا نکنے لیا ہے دور کیا گیا ہے دور کیا گیا ہے دور کیا گیا ہے دور کر بات ہے دور کیا گیا ہے دور کرت کیا گیا ہے دور کیا گیا ہے

یہ 1962ء کا واقعہ ہے کہ ہماری رہائش باب السلام کے بالکل ساتھ منیں والدصاحب نہانے کے لیے خسل خانہ میں گئے۔ بعدعشاء کا وقت تھا۔ والد صاحب نے ابھی گرتا ہی اتارا تھا کہ میر ہے گھر آنے کی آ ہٹ پاکر فرما یا کہ تیری والدہ نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا نہیں آئی ؟ فرما یا پیتہ کرو۔ مسیں والدہ کو ڈھونڈ کرلے آیا تو فرما یا میں بھی تمہمارے پیچھے کرتہ پہن کر ڈھونڈ نے نکلا تھا جلدی میں سر پرٹو پی بھی نہ لے سکا۔ بابِ جبرئیل پر پہنچا تو خادم دروازہ بسند کررہے تھے انہوں نے مجھے رو کئے کی کوشش کی لیکن میں اندر داخل ہو گیا اور روضہ پاک کے سامنے حاضر ہوکر سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! ایو ب الرحمٰن کی والدہ گم

ہوگئ ہے آپ دعا فرمادیں۔ پھرصلوۃ وسلام عرض کرکے ریاض الجنہ کی طرف سے باہر نکلاتوتم والدہ کو لے کر آ رہے تھے۔

اسی طرح ایک بارآپ ریاض الجنة میں بیٹے تھے، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ والدصاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے ویزہ کی مدت حست ہوگئ ہے اور کوئی اطلاع نہیں آرہی۔ فجر کی اذان ہوئی پھر جماعت ہوئی نماز کے بعد دوزانو بیٹے تھے کہ کسی نے بیچھے سے ایک رقعہ گود میں رکھ دیا کھول کر پڑھا تو لکھا تھا '' آپ کا ویزا بڑھ چکا ہے اطمینان سے رہیں'' نہ والدصاحب نے بیچھے دیکھا نہ میں نے۔

بریلوی مسلک کے مولوی محمد سردار جو آپ کے قریب ہی جھنگ بازار کی جامع مسجد کے امام وخطیب تھے علماء دیو بند کے بارے میں متعصب ومتشدد تھے لیک بھی بھی آپ کے خلاف نہ تقریراً نہ تحریراً کام کیا بلکہ بہت سے عینی شاہدین جنہوں نے ان کے چھچے جمعہ پڑھا بتایا کہ جمعہ کے بیان میں کہا کرتے تھے کہ جنہوں نے ان کے چھچے جمعہ پڑھا بتایا کہ جمعہ کے بیان میں کہا کرتے تھے کہ 'جولوگ عاشق رسول سال اللہ اللہ ہیں ہم ان کے خادم ہیں (پھر حضرت انوری میں کہا کہ مسجد کی طرف اشارہ کرکے کہتے ) مجھے ادھر سے خوشبو آتی ہے' بلکہ اس حد تک احترام تھا کہ اس محلہ سے کوئی شخص ختم یا فاتحہ کے لیے آتا تو جانے سے انکار کر دیتے اور کہتے اس طرف مولا نا مجمد انوری میں ہیں۔

حضورا قدس سالین الیاری کے ساتھ الیمی والہانہ محبت تھی کہ'' قصیدہ محریث مصنفہ حضرت امام بوصری رئیں خوشکہ خوشکہ کو ساتھ مصنفہ حضرت امام بوصری رئیں خوشکہ خوشکہ کا گھر کر اپنی خاص نشست گاہ کے ساتھ دیوار پر مستقل لگایا ہوا تھا خود بھی عربی، اردو، پنجابی میں نعتیہ کلام کہا اور حضرت مشمیری رئیں تھیں کے عربی نعتیہ کلام کا ترجمہ بھی فرمایا۔

# نعت رسول سلَّاللَّهُ آلَامٌ از حضرت مولا نامحمد انوری مِیشاته

| طبیبہ جاون دی تانگھ لگی                                                                                 | ہُن ہِند اندر نہیں لگدا جی             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| اب میرا دل ہند میں نہیں لگتا ،مدینہ طیبہ جانے کی خواہش ہے                                               |                                        |
| محبوب خدا کمی عربی                                                                                      | کدی جاوال مدینے سرور دے                |
| مجھی میں سرور کا ئنات سکاٹی آیا کے شہر مدینہ جاؤں، آپ سکاٹی آیا اللہ کے محبوب ہیں مکی ہیں عربی ہیں      |                                        |
| جس جيها نه هويا كوئي نبي                                                                                | جو ہیں سرور کل جہاناں دے               |
| جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، آپ سالٹھالیہ جسی شان والا کوئی اور نبی نہیں ہوا                            |                                        |
| کی، مدنی، عربی، قرشی                                                                                    | ,                                      |
| آپ سالنظالیاتی عرب و عجم کا فخر ہیں ، آپ سالنظالیاتی مکی مدنی عربی قریثی ہیں                            |                                        |
| اٹھ چل اے بادِ صبا جلدی                                                                                 | **                                     |
| مجھی اللہ کے واسطے شہر مدینہ کی طرف تو، اے صبح کی مصندی ہوا اب جلدی چل                                  |                                        |
| روضے پہنچ کے سیس نوا جلدی                                                                               | آتھیں حضرت نوں پیغام میرا              |
| ،روضہ پاک بہنچ کر جلدی سر جھکا                                                                          | حضور صلالهٔ الله من کو میرا پیغام دینا |
| ,                                                                                                       | اوه بیں دُرِّ ینتیم نبی اُمِّی         |
| آپ ٹاٹیا آئیا نہایت قیمتی موتی ہیں، نبی ہیں اور اُمی ہیں، آپ ٹاٹیا آئید کے محبوب اور دنیا کے سر دار ہیں |                                        |
| اتے باعث خلق کون ومکال                                                                                  | جو ہیں رحمت کل جہاناں دے               |
| آپ سالٹھ آلیہ ہم تمام جہانوں کے لئے باعث رحمت ہیں،اور کون و مکاں کی تخلیق کا باعث ہیں                   |                                        |
|                                                                                                         | اوہ ہیں شمس اضحیٰ اتے بدر الدجیٰ       |
| آ پ سالٹھالیہ ہم روشن سورج اور چودھویں کے حیکتے چاند کی مانند ہیں، آپ سالٹھالیہ ہم قیامت کے             |                                        |
|                                                                                                         | دن آب کوٹر بلانے والے ہیں۔             |

تیرے( لیعنی نبی سالٹھالیہ ہے) پاک سُن و جمال دیکھنے کا خواہشمند ہے،اے محبوب مبھی خواب میں آکر اپنا جلوہ دکھائے۔

ترجمهاز ابوحذیفه عمران فاروق عفاالله عنه



#### ارشادات ووا قعات

حضرت مولانا محمدانوری میشات کے بارے میں لکھا جائے تو دفتر کے دفتر

در کار ہیں چند چیدہ چیدہ خصائل، ارشادات ووا قعات پیش خدمت ہیں:

(1).....ا پنی ذات کے لیے غصہ ہیں فرماتے تھے لیکن دین کے معاملہ میں شمشیر بر ہنہ تھے۔

(2) ..... باوجود بير كم مخلوق خدا كار جحان تها ، حكام اورصنعت كارآپ كي خدمت میں حاضر باش رہتے تھے مگر اللہ نے کمال استغناء کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا تفاتمهی کوئی لا کچنهیں فرمایا جب که پیش کش بھی بہت ہوتی تھیں، اپنی ساری اولا د کو دین پڑھایا اور اسی پر قائم رہنے کی تا کیدفرماتے رہے اورنصیحت فرماتے كه دين كو ذريعه معاش نه بنائيس -اس شمن ميں چندوا قعات درج ذيل ہيں ؟ (3) ..... ایک صاحب حضرت رکین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 34 مربع ہیں ان میں سے چندم بع آپ کے مدرسہ کے نام کرنا جا ہتا ہوں۔حضرت نے جلال میں آ کر فر مایا کہتم مجھے دنیا کالالچ دینے آئے ہو۔اور خدام کوتنبیه کر دی که دوباره بیخص بیهاں نه آئے۔بعد میںان صاحب نے مختلف طریقوں سے حضرت سے ملاقات کی بہت کوشش کی مگر نا کام رہے۔ (4)....فیصل آباد کی بعض بااثر شخصیات نے حضرت کو بہت بڑا مدرسہ مسحبہ، خانقاہ، ہبپتال وغیرہ بنا کر دینے کی پیشکش کی اور اس مقصد کے لئے حضرت سے بارہا عرض کرتے رہے تقریباً عرصہ بیں سال کے بعد بمشکل تمام اس بات پر راضی کیا کہ آپ جگہ تو ملاحظہ فر مالیں۔ چنانچہ حضرت کووہ جگہ دکھانے کے لئے لے گئے اورموقع پرسارے منصوبے کی تفصیل بتائی۔حضرت خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر فرمایا:'' بھائی میرا ارا دہ نہیں، میں بہت بڑے دارالعلوم بنانے کا مکلف نہیں، اپنا

چھپر ڈال کر بیٹھوں گا اور جاتنی دین کی خدمت ہوسکی کروں گا''۔

(5) .....ایک صاحب جوحضرت سے بیعت تھے اور دریوں اور کھیسوں کا کاروبارکرتے تھے بیعت ہونے کے چند دن بعد ملاقات کے لئے آئے اور عرض کیا کہ حضرت !مدرسہ کے لئے در یوں وغیرہ کی ضرورت ہوتو بتا مکیں۔حضرت نے کمال استغنا سے فرمایا:'' مجھے دریوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے میرے یاس اعلیٰ قشم کی دریاں اور کھیس موجود ہیں'' اس پر وہ صاحب شرمندہ ہوئے اور جیرانی سے عرض کی کہ میرے پاس تو مولوی حضرات اسس کام کے لئے درخواستیں لے کرآتے ہیں۔(بردایت حضرت مولا نامحد ابوب الرحمٰن انوری ﷺ) (6) ....فصل آباد کے مشہور ماہر آنکھ ڈاکٹر غلام نصیر الدین احمہ نے احفر کواپنا ایک واقعہ سنایا کہ؛ایک مرتبہ حضرت انوری مُشِدُّ اینے بیٹے کے ہمراہ نظر کے معائنہ کے لئے میرے کلینک پرتشریف لائے۔ بزرگ شخصیت ہونے کی وجہ سے میں نے اچھی طرح معائنہ کیا۔معائنہ کے بعد حضرت نے فیس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ سے فیس نہیں اوں گا۔حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب! یہ آپ کاحق ہے، آپ نے اپنی مہارت اور اپنا وقت خرج کیا ہے۔آپ کوفیس تو ضرور لینا ہو گی ،اللہ تعبالی کا مجھ پر بہت فضل ہے۔اورفیس دے کر گئے ۔ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے کہ میرے پاس تو صاحب حیثیت لوگ بھی مفت معائنہ کے لئے سفارشیں لے کرآتے ہیں۔ (7).....فرمایا کرتے تھے کہ جومسلمان بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی مغفرت یقینی ہے۔

(8) ....سنت رسول الله سلاليانياتي كى اتباع كا بهت اہتمام فرماتے اور اس برعمل ومداومت كى تلقين فرماتے ،منكرات سے سخت نفرت تھى۔

(9) فرقہ واریت سے ہمیشہ دور رہے دوسرے مسالک کے لوگ بھی آپ کا بہت احترام کرتے تھے شہر میں جب بھی فرقہ واریت کا خطرہ ہوتا تو انتظامیہ کا فوراً آپ سے رابطہ ہوتا تا کہ شہر کی فضا پر امن رہے۔

> (10) ....آپ كمريد حافظ محرحسن صاحب كماليد بيان كرتے ہيں: ''مستری حافظ محمد دین صاحب مجھے کہتے کہ آ ہے۔ پیرومرشد کے پاس سورۃ یوسف کا ایک عمل ہےجس کی برکت سے ان کا گھر بار بھی اچھا ہے اور اولا دبھی اچھے کھے اتے ہیں اوراجھا پہنتے ہیں کوئی جلسہ بھی نہیں کرتے۔ بھی چندے کی اپیل نہیں کی۔ وہ صبح مصلّی کا کونا اٹھاتے ہیں اور جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہول جاتی ہے۔ان کے پاس سورۃ بوسف کے مؤکلات ہیں وہ مل خور بھی پوچھواور مجھے بھی بتاؤ۔ میں اس وفت غیرشادی شده تھا میرا نام بھی حضرت انوری میشا نے ہی رکھا تھا۔ مجھ سے بہت پیار فرماتے تھے۔ اپنی اولا دکو وصیت فرماتے کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ دنیا کا کوئی کامنہیں كرنا، دين كا كام كرو، ميں نے كونسا دنيا كا كام كىيا ہے تم لوگوں کوروٹی نہیں ملتی رہی ، کیانہیں ملاتمہیں۔ بڑے مربعے کارخانوں والوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہو۔ فرماتے تھے: مَن كَانَ لِلهِ كَانَ اللهُ لَهُ ـ

''جوالله تعالیٰ کا ہوجا تا ہے الله تعالیٰ اس کا ہوجا تا ہے۔'' آپ فرماتے:

فَاذْكُرُونِي آذْكُرُكُمْ وَاشَكُرُوا لِي وَلاَتَكُفُرُونِ. (سورة القرة: ١٥٢) بس قرآن پڑھواور پڑھاؤاللہ تعالیٰ خودعطا کریں گے۔ میں حضرت مُثالثة كابدن دبار ہا تھا تو میں نے عرض كيا حضرت جى! كوئى پيسے بنانے والاعمل بتائيں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا! اس قرآن مجید سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جسے رب نے قرآن کی دولت دی اسے سب کچھ دے دیا۔اس پڑمل کرواسی میں ہے سب کچھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سی نے آپ کومیرے بارے میں پچھ بتایا ہے کہ ان کے پاس یسے بنانے والاعمل ہے میں نے عرض کی جی ہاں! وہ مستری محمد دین صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کے مل کے متعلق بتایا ہے۔ س کر بہت ہی مسکرائے۔ بعد میں مولا ناعزیز الرحمٰن مجھے کہنے لگے ۔کیا بات کررہے تھے، آج تو اباجی بہت مسکرا رہے تھے۔ میں نے بات بتادی۔ تو پوچھنے لگے پھر اباجی نے کیا جواب دیا، میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہان حافظ صاحب سے کہنا وہ جو مؤ کلات (جنّات) ہیں وہ مال لاتے ہیں تو کسی کا چوری کرکے ہی لاتے ہوں گے۔ میں تو اس کوحرام سمجھتا ہوں۔ نہ خود ، کھا ؤں نہ بچوں کو کھلا ؤں۔ان کو بھی کہتا ہوں اور آپ کوبھی کہتا ہوں کہ آپ حافظ قر آن ہیں حرام کوحرام جانیں اور حلال کو حلال کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی کسی دنیا دار سے صحبت نہیں رکھنی ۔ کوئی اللہ والا آئے تو اس کی خدمت میں جاؤ رہے جوجلسوں میں مولوی تقریر کرنے آتے ہیں ان کی تقریروں سے پر ہیز کرو۔وہاں کوئی بزرگ آئے درس قرآن دے باعمل ہو اس کی بات سننی ہے۔ یہ جو مار دھاڑ بھٹے ئیک مولوی ہیں نہ تو ان کی نجی مجلس میں بیٹھنا بیہ باعمل بہت کم ہوتے ہیں۔ان کی باتوں سے آ دمی دین سے اکثر دور ہو جاتا ہے رات گئے تک وقت بھی جاتا ہے نیند بھی خراب ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے قضاء ہونے کا ڈرر ہتاہے۔

فرمایا میں نے جوآپ کوعمل بتلایا ہے ذکر کاوہ پابندی سے کرواور قرآن

کی تلاوت کرو، اسی میں ہے سب کچھ، اللہ تعالی ضروریات پوری فرمائیں گے۔
لوگ خود پوچھیں گے کہ حافظ صاحب سی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کسی کتاب
میں پڑھا تھا کہ چیج ولی کی پہچان ہے کہ جب اس کے پاس جائیں تو دل کا دھیان
اللہ کی طرف ہوجائے اللہ اللہ کرے اور دنیا کے فاسد خیالات مکل جائیں میں نے
اللہ کی طرف ہوجائے اللہ اللہ کرے اور دنیا کے فاسد خیالات مکل جائیں میں نے
البہ پیرومرشد حضرت انوری وَعَالَةُ میں بیہ بات دیکھی، رات کو بعد عشاء ان کا درودِ
ابرا ہیمی کا معمول تھا۔

میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میرامعمول تھا کہ اشراق تک کمالیہ سے فیصل آباد بہنچ جاتا ناشتہ ساتھ کرواتے دو پہر کا کھانا بھی ساتھ کھلاتے تھے۔عصر کے بعد چند گھڑی بیٹھ کر میں رخصت لے کرواپس آ جاتا کیوں کہ پیچھے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ آخری دنوں میں جب میں حاضر ہوا توعصر کے بعد میں نے اجازت جاہی تو فرما یا کھہر جاؤرات رہو۔اور رات عشاء کے بعداینے خادم سے انتظام کروایا۔ رات اپنی جاریائی کے ساتھ بستر لگوایا اور بچوں کو پیغام پہنچایا کہ بیر میرے خاص مہمان ہیں انہیں کسی قشم کی تکلیف نہ ہوکسی چیز کی ضرورت ہوتو فوراً پہنچاؤ۔ پھر مجھے فرمانے لگے حافظ جی کتنے بچے جگاؤں دو بجے یا تین بجے۔ میں نے عرض کیا میں تو اذان سے ایک گھنٹہ پہلے جا گتا ہوں۔ دو بجے حضرت نے فرمایا حافظ جی دو بج گئے ہیں اگر اٹھنا ہے تو آپ کی مرضی ورنہ سو جاؤ۔ تین بجے پھروہی فرمایا۔ میں نے کہا اچھا جی ۔ جب چار بج تو فرمایا اب اٹھ جائیں۔خادم نے کہا اب آ جائیں۔وضوکر کے تہجدادا کی۔میں نے خادم سے پوچھا کہ حضرت اتنے عمر رسیدہ اورضعیف ہو گئے ہیں بیرات کوسوتے نہیں؟ کہنے لگا مجھے یہاں آئے عرصہ ہوگیا میں نے رات کو بھی سوتے نہیں دیکھا۔ اشراق کے بعب دو یا اڑھائی گھنٹے اور دوپہر کو بون یا آ دھ گھنٹہ قیلولہ کرتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی اٹھاتے

ہیں اذان سے آ دھ بون گھنٹہ پہلے فرماتے ہیں اب بستر چھوڑ دو۔

کسی مدرسے کا سفیرلالیاں ضلع جھنگ سے حاضر ہوا چندہ کے لیے۔اس نے عرض کیا کہ مدرسہ پریانچ ہزار رویے قرض ہے۔ میں چندہ کی اپیل کرنا جاہتا ہوں۔فر ما یا کرلینا۔ اپیل کے بعدا<u>سے تھوڑی</u> ہی رقم بنی۔ بلا کرفر ما یا کتنے پیسے ہوئے۔ کہنے لگا کہ کرایہ بھی نہیں بنا۔ فرمایا اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو ناراض تونہیں ہوں گے؟ اس نے کہا جی فرمائیں! اور دعائجی فرمائیں۔فرمایامسجد میں بیٹھے ہو سے بتانا کہ یہ جو مدرسہ بنایا ہے اپنے بچول کا پیٹ یا لنے کے لیے بن یا ہے یا ''الله واسطے'' بنایا ہے؟ کیا دکانداری بنائی ہے؟ اگر دل میں ایسی بات ہے تو توبہ کرو تے تہیں ایک وظیفہ بتا تا ہوں ایک ہی تھوک کا گا بک آ جائے گا۔ کہیں نہ جانا۔ گھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ گناہوں سے معافی مانگنا اور جو کچھ پہلے قبضہ کیااس سے توبہ کرو۔ اوپر سے آتا ہے اور اندر سے بنتا ہے۔ دل کوصاف کرلو۔ اور ارادہ كرلوكه ميراكوئي بجيراس قابل ہوگاتواسے اپني جگه لاؤں گاورنه نہيں۔اس نے كہا میں تو بہ کرتا ہوں اور دل صاف کرتا ہوں۔فر مایا بات سنو! جب بندہ اللہ تعالیٰ کو جھوڑ کر مخلوق سے مانگنا شروع کرتا ہے تو پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔اس کی حاجات بوری نہیں ہوتیں۔ایک پوری ہوتی ہے تو دو چاراور ہوجاتی ہیں ۔ میں تہہیں ہمیشہ واسطے اس ذلت سے بچانا چاہتا ہوں۔نبیوں ، ولیوں ،غوث ، قطب کس نے اللہ سے نہیں ما نگا۔ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے مخلوق سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ بندہ تہر ہیں ایک بار دے دے گا۔ دو جار دفعہ دے گا پھر بھگا دے گا۔ پھر اسے عمل بتایا کہ مصلّی پر بیٹھ کرکسی سے بات کیے بغیراتنی دفعہ پڑھنا ہے، توبہتم نے کرلی ہے کہ یااللہ! جو میں مخلوق سے مانگتا رہا میں توبہ کرتا ہوں اب مخلوق سے سوال نہیں کروں گا۔ وہاں جومحلہ دارنمازی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے آگے بھی کوئی سوال نہیں کرنا۔

بعد میں اس نے خود مولا نا عزیز الرحمٰن اور مولا نا سعید الرحمٰن کو بتا یا کہ حضرت کا بتا یا ہواعمل اسی طریقے کے مطابق شروع کیا اور جتنے دنوں کا وظیفہ بتا یا تھا بھی نصف وقت ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں مصلی پر بعیظا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلا یا، اور ایک کپڑے کی تھیلی گود میں چینک کرفوراً چلا گیا۔ کھولا تو اتی ہی رقم تھی جتنی درکارتھی۔ میں نے جب ویکھا کہ رسید نہیں لے کر گیا تو پیچھے گیا وہ اتی ہی رقم تھی جتنی درکارتھی۔ میں نے جب ویکھا کہ رسید نہیں لے کر گیا تو پیچھے گیا اور سید بھی لیتے جاؤ۔ تو اس نے بے پراوئی سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چلتا بنا۔ (نیز اس نے پانچ کیلہ زمین ہمارے مدرسہ کودی ہے آج میں اس کا انتقت ل کرانے اس نے پانچ کیلہ زمین ہمارے مدرسہ کودی ہے آج میں اس کا انتقت ل کرانے جھنگ جارہا ہوں ) اور مولوی صاحب نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے اللہ مسبب الاسباب ہیں: وَمَن یَّتَو کُلُ عَلَی اللهِ فَھُو حَسْبُهُ اللهِ اللهِ فَھُو حَسْبُهُ اللهِ الْعالَ قَالَ اللهِ اللهِ الْعالَ اللهِ الله

(11) ..... حضرت رائے پوری رئیسٹی کی مجالس میں پاکستان کے سفر کے دوران بالحضوص حضرت کی توجہ کا مرکز مولانا محمہ انوری رئیسٹی ہوتے تھے۔ کبھی دریافت فرماتے کہ مولانا محمہ صاحب بیٹے ہیں۔ خادم عرض کرتے ، جی بیٹے ہیں۔ فرماتے ، انہیں اوپر بٹھادو۔ کبھی کسی مسئلہ کے جواب کیلئے فرماتے ۔ مولانا محمہ صاحب جواب دیں۔ اس مجلس میں حضرت کے بڑے بڑے خلفاء موجود ہوتے تھے۔ مولانا محمہ انوری رئیسٹی اس مجلس میں حضرت کے بڑے ورا تھ یا ساڑھے آٹھ ہے لا ہور پہنچ جاتے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے لیے مجلس کے اندراس جگہ تھم فرماکر ناشتہ منگوایا ہو۔ حاجی متین احمہ خودنا سشتہ کے لیے مجلس کے اندراس جگہ تھم فرماکر ناشتہ منگوایا ہو۔ حاجی متین احمہ خودنا سشتہ کے لیے کہاں کے اندراس جگہ تھم فرماکر ناشتہ منگوایا ہو۔ حاجی متین احمہ خودنا سشتہ کے لیے کہاں کا شعرت خودا سے پاس ناشتہ کرواتے اور بیے لے کراتے اتنا مجمع موجود ہوتا پھر بھی حضرت خودا سے پاس ناشتہ کرواتے اور بیے لے کراتے اتنا مجمع موجود ہوتا پھر بھی حضرت خودا سے پاس ناشتہ کرواتے اور بیے

ایک دفعہ کی بات نہیں ہم بھی والدصاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔

حضرت جب اپنے کمرے میں چلے جاتے اور پھر ملنا یا کچھ فر مانا ہوتا تو اندر بلالیتے اور اپنی حاریائی پر بٹھاتے ۔اخیرعمر کی ملاقاتوں میں میں بھی سے تھ ہوتا تھا۔حضرت مولا نا عبدالجلیل صاحب کواچھی طرح اس کاعلم تھا۔ وہ حضرت کو کھانا کھلانے آئے،حضرت رائے پوری نے والدصاحب کو حکم منسر مایا کہ اویر جاریائی پربیٹھ جائیں۔ کچھلوگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے دس بارہ آ دمی تھے۔ حضرت میشی نے مولا نامحمرصاحب کوفر مایا کہ حضرت آپ ان کو بیعت کریں۔ (12)..... مولانا محد ضیاء القاسمی سیستات نے انوری مسجد میں حضرت والدصاحب کے تعزیتی جلسہ میں بیہ بات بتائی کہ مولانا محمد انوری عشید نے مدت العمر مودودی نظریات رکھنے والے سے مصافحہ نہیں کیا۔مودودی کے سلسلہ میں جب کوئی بات ہوتی تو بہت جلال آجا تا تھا فرماتے تھے کہ مودودی نے آپ سالٹھا آپہتے کے ارشادات کی بہت ہے ادبی کی ہے۔اور دارالعلوم دیو بند کا فتویٰ ہے کہ جس مسحب د کاامام مودودی عقائدونظریات سے تعلق رکھتا ہواس کے پیچھے نمازیر ٔ ھنا مکروہ تحریمی ہے، چنانچه والدصاحب نے اپنے حالات میں خودتحریر فرمایا کہ:

''مودودی کے متعلق لوگ بار بار حضرت اقدس رائے پوری میں اسے کی خدمت میں شکایت کرتے تھے کہ محمد لائل پوری بڑی خالفت کرتا ہے۔ مودود بول کا الیکشن میں سے ایک امیدوار مجمی کامیاب نہیں ہوا حضرت نے فرما یا میں ان کوکیا کہوں وہ عالم ہیں بصیرت رکھتے ہیں ویسے ہی تو مخالفت نہیں کرتے ہوں کو بیا کہوں وہ موں گے۔ میں الیکشن کے بعد جھاور یاں حاضر ہوا۔ میں گیا تو ڈھڈ یاں ہی تھا مگراس وقت حضرت اقدس شیار تھے فوراً

جھاور یاں روانہ ہو گئے اور گاڑی میں مجھے اپنے پاس بٹھا لیا دوسرے دن جھاور یاں سے چلے تو بھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اس مودودی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کیا کہ بید مودودی بڑا ہے ادب واقع ہوا ہے اور بہت سے متواترات دین کا انکار کرتا ہے حضور اکرم صلی تفایل کی تجہیل متواترات دین کا انکار کرتا ہے حضور اکرم صلی تفایل کی تجہیل کرتا ہے تنقید کرتا ہے پھر اس پرکوئی کی وکرتنقید نہ کرے۔''

ایک مرتبہ حضرت اقد س مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری پڑائیہ کی خدمت میں والد صاحب حاضر ہے۔ اس مجلس میں مولا نا محمہ چراغ صاحب (گوجرا نوالہ) بھی موجود ہے (جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہو گیا تھا)۔ انہوں نے حضرت را پُوری سے عطق ہو گیا تھا)۔ انہوں نے حضرت را پُوری سے عرض کیا کہ' مولا نا انوری نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور انیکشن میں ہمارا ایک بھی امید وار کامیاب نہ ہوسکا''اسس کے جواب میں مولا نا چراغ صاحب سے مخاطب ہوکر حضرت والد صاحب نے فرما یا ''اچھا! مجھے تو معلوم نہ تھا کہ میرا پمفلٹ آپ کے لئے بم کا گولہ ثابت ہوا ہے'' اور فرما یا کہ' حضرت محمد انور شاہ بُوائیٹ کی خدمت میں رہنے کے باوجود کیا کی رہ گئی مودودی کے پاس لینے گئے''۔ (اس پمفلٹ کا عنوان یہ تھا'' مودودی صاحب اور انکی جماعت علمائے کرام کے ارشادات کی نظر میں'')۔

(13) .....حضرت والدصاحب حضرت عالی مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری میسید کی خدمت میں بھی جاتے رہے۔ حضرت میں بھی بہچانے تھے کہ ہمارے بیر کی خدمت میں بھی جاتے رہے۔ حضرت میسیدی میسیدی میسیدی میسیدی میسیدی میسیدی میسیدی میسیدی میسید کا بیٹا ہے۔ مولانا محمد انوری میسید نے حضرت کے ساتھ اسفار بھی کیے۔ دریا بھی پار کیے۔ حضرت عالی نے ایک بار فرمایا کہ ان کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہوگی تو حضرت سے کسی نے عالی نے ایک بار فرمایا کہ ان کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہوگی تو حضرت سے کسی نے

عرض کیا کہ حضرت ہے پنجابی لوگ ہیں مضبوط ہوتے ہیں بیدوا قعہ والد صاحب کی کسی تحریر میں موجود تھا۔

(14) .....جب ہماری ہمشیرہ کی رضتی حضرت رائے پوری مُنِیْنَدُ کے ڈھڈ یال تشریف لے جانے کے ساتھ ہی ہوگئ تو حضرت رائے پوری مُنیْنَدُ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرما یا اور تعریفی کلمات ارشاد فرمائے ۔ ڈھڈ یال میں ہماری ہمشیرہ نے ایک بار چاول پکا کر حضرت کی خدمت میں جھیج تو حضرت نے مولا ناعبدالجلیل سے فرما یا کہ اب تو آپ لوگ بہت اچھے چاول پکانے لگے ہیں۔ میری والدہ نے ایک بارمٹی کی ہانڈی میں چاول بکانے کے لیے چولیج پررکھی، آگ زیادہ جلادی چنانچہ ہانڈی بھی ٹوٹ گئی اور چاول بکانے کے لیے چولیج پررکھی، آگ زیادہ جلادی جنانچہ ہانڈی بھی ٹوٹ گئی اور چاول بھی چولیج میں گر گئے حضرت مُنینی نے ہماری ہمشیرہ کے ہاتھ کے بکے ہوئے چاول بہت خوش ہوکر کھائے۔

(15) .....ایک بار والدمحترم ڈی ٹائپ کالونی فیصل آباد میں نمساز کے لے تشریف لے گئے۔ سنتیں ادا کیس اتنی دیر میں امام مسجد بھی آ گئے دیکھا تو اس نے خضاب لگایا ہوا تھا والد صاحب اٹھے اور واپس آ گئے۔

(16) ......مررسة تعلیم الاسلام میں ایک دفعہ بعد عصر کی بات ہے کہ والدصاحب استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی آئے میں قد آنکھ سے کانا آتے ہی کہنے لگا، مولا نا کو ملنا ہے۔ دو تین باراس نے کہا۔ است میں والدصاحب کے چہرہ پر است میں والدصاحب کے چہرہ پر غصہ کے آثار نمودار ہوئے میں گھبرا گیا کہ شاید مجھ سے وضو کرواتے ہوئے کوئی خصہ کے آثار نمودار ہوئے میں گھبرا گیا کہ شاید مجھ سے وضو کرواتے ہوئے کوئی خطا ہوگئی ہے میں مزید دھیان سے وضو کروانے لگ گیا۔ وضو کمل کر کے اعضاء خطا ہوگئی ہے میں مزید دھیان سے وضو کروانے لگ گیا۔ وضو کمل کر کے اعضاء خشک کیے تو فرما یا جلدی سے مدرسہ کے دروازے بند کرو۔ اور نماز کے لیئے چلو۔ حالانکہ ابھی نماز میں وقت تھا۔ وہ آدمی جو آیا تھا وہ باہر والے رستہ میں ایک طرف

بیٹھا تھا۔ جب لاٹھی لے کرمسجد کی طرف نکلنے لگے توفوراً آگے بڑھ کراسس نے مصافحہ کی کوشش کی۔والدصاحب نے غصہ سے زوردار جھٹکا دیکر فر مایا پرے ہٹ ، میں مرزائیوں سے مصافحہ نہیں کرتا، وہ فوراً بھاگ گیا۔

دراصل وہ قادیانی تھا۔ بیہ حضرت کی ایمانی فراست تھی جیب کہ حدیث شریف ہے:

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ الله ـ
''مؤمن كى فراست سے بچو كيونكه وہ الله تعالىٰ كنور كے ساتھ ديكھتاہے۔''

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ اس نے لیٹر بکس میں پچھ ڈالا ہے۔

ہمرحال ہم انوری مسجد کی طرف چل پڑے اور وہ ہمیں دیکھ کرآ گے آ گے بجب گ
گیا۔ نماز مغرب کے بعد والدصاحب نوافل پڑھنے مسیس مشغول ہو گئے۔ ہم
بھائیوں میں سے کسی کومسجدا کیلے جانے اور واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ والد صاحب نوافنسل صاحب کے ساتھ ہی جانا اور ساتھ ہی آنا ہوتا۔ جب تک والدصاحب نوافنسل پڑھتے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ میں مغرب کا سلام پھیر کر والد صاحب سے چوری گھر کی طرف بھاگا کہ لیٹر بکس میں دیکھوں۔ میں نے لیٹر بکس صاحب سے چوری گھر کی طرف بھاگا کہ لیٹر بکس میں دیکھوں۔ میں نے لیٹر بکس صاحب سے چوری گھر کی طرف بھاگا کہ لیٹر بکس میں دیکھوں۔ میں نے لیٹر بکس صاحب سے چوری گھر کی طرف بھاگا کہ لیٹر بکس میں دیکھوں۔ میں نے لیٹر بکس صاحب سے جوری گارسالہ 'نے اس میں ۔ میں نے رسالہ بھاڑ دیا اور والد صاحب کوبھی نہیں بتایا۔

(17) ..... ملک واحد بخش صاحب جوانوری مسجد کے جزل سیکرٹری تھے۔سالہ سال حضرت والدصاحب کی تربیت کا سیال حضرت والدصاحب کی تربیت کا بیا تر تھا اتنی دنیا کی بے رغبتی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد لائل پورمسیں اراضی و مکانات کی الاحمنٹ کے ذمہ دار تھے سارے شہر میں لوگوں کو مکانات الالے

## كركے ديئے مگراينے ليے كوئى ذاتى الاطمنٹ نہيں كروائى۔

(18) ...... آج سے ٹھیک بچاس سال پہلے دارالعلوم کو مالی بحران کا سامت کرنا پڑا۔ حضرت مدنی بیٹیے اور دیگر اکابر کا خط لے کر عبدالرحمٰن نامی دارالعسلوم کا سفیر ہمارے گھر پہنچا کہ اس خاندان کو تلاش کر وجو دارالعلوم دیو بند کا محسن رہا ہے۔ سوال یہ کہ انہوں نے کیوں مولا نامجہ انوری بیٹیا گاانتخاب کیا کسی اور کا کیوں نہیں کیا؟ اور بھی بڑے براے حضرات پاکستان میں تھے۔ حضرت والدصاحب کے پاس جب وہ سفیر پہنچ تو انہوں نے والدصاحب کا اپنے اکابرین کے ساتھ والہانہ تعلق محسوس کیا۔ والدصاحب ان کے ساتھ انوری مسجد نماز پڑھنے جارہے تھے میں بھی ساتھ تھا۔ اور وہ دیو بند سے آیا ہواسفیر ہمارے والدصاحب حب سے وہاں کے بزرگوں کے متعلق معلومات لے رہا تھا۔ جب کسی بزرگ کا نام لیت تو ساتھ رحمہ اللہ کہتا۔ (میں نے پہلے یہ الفاظ سنے ہوئے نہیں سے ہم اکثر رحمۃ اللہ علیہ ہی رحمہ اللہ کہتا۔ (میں نے پہلے یہ الفاظ سنے ہوئے نہیں سے ہم اکثر رحمۃ اللہ علیہ ہی

حضرت والدصاحب نے نما زِظهر کے بعد با قاعدہ بیان فرما یا اور لوگوں کو حجہ کیا سردی کا موسم تھا۔ لوگوں نے تعاون بھی کیا۔ پھر والدصاحب نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دس ہزار روپیہ ہدیہ کیا یہ 1953ء کی بات ہے۔ حضرت مدنی رَیُّواللہ کا شکریہ کے طور پر جو خط آیا وہ میرے پاس موجود تھا۔ اور قاری طیب قاسمی رُیُواللہ کے نہایت ہی شکریہ کے خطوط آئے۔ قاری طیب صاحب حضرت والدصاحب کے نہایت ہی شکریہ کے خطوط آئے۔ قاری طیب صاحب بھی۔ والدصاحب کی بیاری کے مدرسہ دیو بند کے ساتھی ہیں اور مفتی محمد شفع صاحب بھی۔ والدصاحب کی بیاری کی وجہ سے دوسال کے لئے تعلیم منقطع ہوگئ تھی۔ اس لیے یہ حضرات اتنا عرصہ کی وجہ سے دوسال کے لئے تعلیم منقطع ہوگئ تھی۔ اس لیے یہ حضرات اتنا عرصہ آگے چلے گئے۔ والدصاحب نے ۱۳۳۹ھ میں دورہ حدیث کیا۔ مولانا بدر عالم میرشی دار العلوم دیو بند میں والدصاحب کے ساتھی ہیں۔ میں نے والدصاحب کی

سند حدیث دیکھی ہے بہت اچھی اور بہت اہتمام سے کہ می ہوئی تھی۔حضرت والد صاحب نے حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری ﷺ سے بھی پڑھا تھا۔ اور انہوں نے بھی حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری ﷺ سے بھی حضرت علامہ کشمیری ﷺ نے بھی حضرت علامہ کشمیری ﷺ کے بھی استاذ ہیں۔

(19)....ایک کتاب ہے'' آثار السنن' جوغیر مقلدوں کے ردّ میں ہے،مولانا ظہیراحسن شوق نیموی رہا ہے کا کھی ہے۔ جو وفاق المدارس نے شامل نصاب کی ہے۔ان کے بیٹوں کے خط حضرت والد صاحب کے نام آئے ہوئے میں نے خود د کیھے ہیں۔اس کتاب میں کسی جگہ پرشھیج کی ضرورت تھی۔اس کے متع<sup>ل</sup>ق والد صاحب نے ان کے بیٹوں کو خط لکھا۔مولا نااحسن شوق نے حضرت شیخ الہند کو اپنے كجهجز لكه كربصيح كه آپ اس ميس كمي كوتا ہى درست فرما ئيں۔حضرت شيخ الهند مشاللة نے جواب دیا کہ آپ مولا نا انور شاہ کشمیری ٹیٹنڈ سے رابطہ کریں اور ان کو بھیجیں وہ بڑے احسن طریقہ سے اس کی تصحیح کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت کشمیری میشاللہ کوکشمیر بھیجے۔ کیونکہ حضرت دارالعلوم سے فراغت کے بعد مدرسہ امینیہ دہلی میں قیام کر چکے تھے وہاں سے حضرت کشمیرتشریف لے گئے تھے۔ وہاں ان دِنوں مدرسہ فیض عام قائم فرمایا تھا۔حضرت نے ان کی تصبیح فرمائی ،اس میں حضرت کشمیری میشید نے مولا نا احسن شوق نیموی کی مدح میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔حضرت کشمیری میشاتیا نے اپنے لئے اس کتاب کا حاشیہ لکھا۔ (مولانا محمد بن موکی والدصاحب کے ساتھی تھے۔جن کا جوہانس برگ جنوبی افریقہ سے تعلق تھا۔انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ حضرت کشمیری ﷺ والدصاحب کے ساتھ کیسا شفقت ومحبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ انہوں نے وہ حاشیہ جو محفوظ کیا ہوا تھا آج سے پینتالیس سال پہلے جب یہاں فوٹوسٹیٹ کا نام ونشان نہیں ہوتا تھا۔انہوں نے برطانیہ سے اس کتا ہے

''آ ثاراسٹن' کے فوٹو (ما کروفلم) بنا کران دونوں کتابوں کی الگ الگ حبلہ یں کروائیں اور ساتھ لکھا کہ بعض کروائیں اور ساتھ لکھا کہ بعض مقامات کے فوٹو نہیں بن سکے کیونکہ حضرت شیخ کشمیری بیالیہ نے بہت پھیکی روشائی مقامات کے فوٹو نہیں بن سکے کیونکہ حضرت شیخ کشمیری بیالیہ نے بہت پھیکی روشائی سے لکھا ہے کیمرہ ان کی فوٹو نہیں لے سکا۔ میں نے وہ دونوں کت بین خود دیکھی تھیں۔ والدصاحب کے پاس حاشیہ لکھا ہوا موجود تھا۔ آج کے بڑے عالم کے لیے بھی اسے حل کرنا مشکل ہے۔ (پھی کتابیں ہندوستان بھی انہوں نے بھیجیں) مولا نا محمد منظور نعمانی بیالیہ اور مولا نا قاری طبیب قاسمی بیالیہ کو بھی بھیجی۔ حضرت شاہ صاحب بیالیہ نے اس کتاب کانام' آلا ٹھیائی ممذھب الاحناف'' حضرت شاہ صاحب بیالیہ بہت سارے تھائف) رکھا تھا اس پر دارالعلوم دیو بند (حفیوں کے مذہب کے لیے بہت سارے تھائف) رکھا تھا اس پر دارالعلوم دیو بند رسالہ میں تفصیلی تبصرہ آیا، مولا نا انظر شاہ کشمیری بیالیہ نے بھی نقش رسالہ میں شاکع رسالہ میں شاکع کیا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی بیالیہ نات آئے تو والد صاحب کیا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی بیالیہ بیالیہ نات آئے تو والد صاحب کیا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی بیالیہ بیالیہ بیالیہ نات آئے تو والد صاحب کیا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی بیالیہ بیالیہ بیالیہ نے تو والد صاحب کیا تھا۔ حضرت قاری می ملاقات کر کے گئے۔

(20) .....دارالعلوم دیوبند والول نے جب مولانا محمدانوری پُرالیّه کی خدمات دیکھیں تو انہوں نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا پاکستان میں ناظم مقرر کردیا۔ میں مولانا ظفر احمد عثمانی پُرالیّه کو ٹنڈ والہ یار ملنے گیا۔ وہاں جب لوگوں کومیرامعلوم ہوا کہ یہ مولانا محمدانوری پُرالیّه کا بیٹا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے گے وہ تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ناظم چندہ تھے، مجھ سے بہت محبت کی بڑا اکرام کیا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی پُرالیّه سے میں کئی بار ملا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی رسید بگ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے گھر موجود تھیں۔ جب کوئی چندہ دیتا دارالعلوم دیوبند کی رسید بگ کی رسید کائی جاتی جس پرمولانا محمدانوری پُرالیّه کے دستخط ہوتے۔ پھر ایک بار حضرت قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ دیوبند مدرسہ کا بھی کافی

چندہ ہوا۔تو قاری صاحب نے فیصلہ کیا کہ اتنی رقم کیا ساتھ لیے پھرتے رہیں گے انہوں نے بیرقم مولوی محد شریف کے حوالہ کی جن پرمودودیت کا اثر تھا۔ متاری طیب صاحب نے انہیں فرمایا کہ بیرقم کراچی میں مولانا قاری شریف احمد تشاللہ کو بھیج دو لیکن مولوی شریف صاحب نے وہ رقم نہیں بھیجی، دس ہزار رویہ پر قا۔ والد صاحب کوان کی اس حرکت کاعلم ہوا کہ انہوں نے رقم کراچی نہسیں بھیجی جبکہ قاری طیب صاحب تو واپس چلے گئے تھے۔ وہاں جاکر انہوں نے رقم کے بارے میں تصدیق کی۔تو کراچی سے مولانا قاری شریف صاحب نے رقم نہ ملنے کا بتایا۔ والد صاحب نے مولوی شریف کو بے شار رقع کھے لیکن ان کا گول مول جواب آتا۔ والدصاحب نے حاجی محمد اساعیل لدھیانوی ﷺ کوبھی چھے میں ڈالامگر بات نہ بنی۔ پھر حضرت والدصاحب نے مولوی شریف صاحب کولکھا کہ ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں آپ کے پاس اب جورقم رہ گئی ہے وہ بت دیں باقی ہم ملا کر پوری کر کے کراچی بھیجے دیں۔لیکن پھر بھی بات نہ بنی تو والدصاحب نے معلوم نہیں کیسے رقم پوری کر کے بھجوائی۔ جب کراچی رقم پہنچ گئی اور دیو بندوالوں کو بھی معلوم ہوگیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دارالعلوم دیو بند کا جتنا بھی چندہ آئے گا جاہے مغربی یا کتنان سے جاہے مشرقی یا کتنان سے وہ مولا نامحمد انوری ﷺ کے ذریعہ آئے گا۔حضرت والدصاحب بینکوں میں رقم رکھنے کے خلاف تھے۔ لاکھوں کی رہتم الماري ميں رکھی ہوتی تھی۔ پيسلسله سالہا سال چلتا رہا، دارالعسلوم ديوبہ ند کا جو ما هنامه '' دارالعلوم'' نکلتا تھا۔ جنوری 1954ء میں حضرت مولا نا از ہر شاہ قیصر میشاند (ابن حضرت کشمیری عظیم ) نے رسالہ میں اعلان کیا کہ یا کستان میں رسالہ کا چندہ اب مولانا محمد انوری میشی کے ذریعہ ہوگا۔ جتنا بھی بیرسالہ یا کستان میں جاری ہوا مولا نا محمد انوری ﷺ کی معرفت ہوا۔ٹائٹل کی اندرونی طرف بیتحریر ہوتی کہ

پاکستانی حضرات رساله کا چنده مولانا محمد انوری میشید کوارسال کریں اور ساتھ پورا پنة لکھا ہوتا۔ مولانا محمد انوری میشید اور ان کے صب حبزادے مولانا عزیز الرحمٰن انوری نے ہزار ہاخریدار مہیا کیے۔

مولانا محمد انوری میش نے بی ذمہ داری اینے صاحب زادے مولانا عزیزالرحمٰن انوری عِن کے سپر دکر دی۔ انہوں نے بہت سال بیر ذمہ داری نبھائی اوراس کے بعد بیخدمت میں (ایوب الرحمٰن) سرانجام دیت ارہا۔ آخر 1968ء میں والدصاحب میں کمزور ہو گیا ہوں آپ خود بیرذ مه داری سنجالیں۔ان کے اصرار کے باوجود حضرت والد صاحب نے رخصت لے لی۔ اور دارالعلوم والوں نے اپنا ناظم مقرر کردیا۔حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائے پوری میں کا ایک مدرسہ تھا رائے پور میں جوحضرت عالی شاہ عبدالرحيم رائے بوری من کے وصال کے فوراً بعد جاری ہوا تھا۔اس کے سر پرست حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری ﷺ تھے اس کا سارا چندہ فیصل آباد جمع ہوتااور یہیں سے مدرسہ رائے پور جا تا تھا۔حضرت مولا ناسید احمد رض<sup>ے</sup> بجنوری می<sup>ک اللہ</sup> (جو حضرت علامه تشمیری ﷺ کے شاگر داور داما دیتھے ) نے جب''انوار الباری''شرح بخاری لکھنی شروع کی تو اس کوطبع کروا کے کراچی مجلس علمی ناظم مولا نا محمد طاسین (دامادحضرت بنوری عِنْ الله علی کو تصبح رہے۔ لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلنے کی صورت میں حضرت مولانا محمد انوری میشد سے رابطہ کیا۔مولانا احمد رضا بجنوری سے اس سلسلہ میں خط وکتابت شروع ہوئی چنانچہ مولانا محمد انوری ﷺ اور ان کے بیٹے نے بیہ کتاب خوب پھیلائی۔حضرت بجنوری ایک بار ہمارے گھرتشریف لائے تو انوار الباری کے جملہ حقوق طبع مولا نا عزیز الرحمٰن انوری ﷺ کے سپر دکر گئے بعد میں ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں نے مولا نا سے حقوق حاصل کیے جواجازت نامہ اندر

جھیا ہواہے۔

اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا رئیشات کے مدرسہ مظاہر العلوم سہانیورکا پاکستانی حضرات کا چندہ بھی ہمارے ہاں ہی جمع ہوتا تھا۔ جب مولا نا انظر شاہ تشمیری رئیشات نے رسالہ 'فقش' جاری کیا۔ تو شروع میں پاکستانی حضرات کے لیے حضرت قاری شریف احمد صاحب کراچی کو ناظم مقرر کیالیکن خاطر خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوا تو مولا نامحمد انوری رئیشات سے رابطہ کیا چنا نچہ تین برس تک رسالہ جاری رہا۔ میں جب عمرہ کے لیے ہم نے جانا تھا تو سارا مکان لوگوں سے بھر گیا تھا۔

مولانا محمہ انوری رئے اللہ کو پھی ہی عرصہ پہلے فالج ہوا تھا دوآ دمی انہ بیں اٹھاتے اور بٹھاتے تھے۔ اس حالت میں گھر سے ریلو ہے اسٹیشن تک آئے۔ اس طرح پچھا حکا اسٹیشنوں تک گئے۔ ہماری مسجد کے مؤذن صوفی محمہ زکر یا جنہوں نے ستر سال اذان دی ، انہوں نے روہڑی تک جانا تھا مگر ساتھ ہی کراچی چلے گئے جب لانڈھی اسٹیشن پرگاڑی رکی تو وہاں مولانا محمہ یوسف بنوری رئے اللہ علماء کے وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے ملاقات کی۔ وزارت وجے کے بڑے عہدے دارزکر یا کامدار بھی ساتھ تھے اور مولانا محمہ انوری رئے اللہ کے مراہ موجود تھے۔ انہوں نے ملاقات کی۔ وزارت می ساتھ ہی کراچی اسٹیشن تک ریل میں سفر کیا۔ بابوعبد الحمید صاحب کے گھر آٹھ دن ساتھ ہی کراچی اسٹیشن تک ریل میں سفر کیا۔ بابوعبد الحمید صاحب کے گھر آٹھ دن میں مرہا۔ انہوں بہت ہی اچھاانظام کیا۔ روزانہ بعد عصر مولانا بنوری رئے اللہ اور سید جمیل صاحب رئے اللہ آئے رہے۔ مولانا محمہ انوری رئے اللہ انہوں کے ساتھی مولانا بدرِ عالم میر گھی رئے اللہ جمیل صاحب رئے اللہ انوری رئے اللہ کے استاذ رہے ہیں، مولانا بنوری رئے اللہ اس نسبت میں استفادہ فرماتے۔

حرمین پہنچ کرمولا نامحمہ انوری عظیہ جنہیں دوآ دمیوں کے سہارے سے

اشایا بھایا جاتا تھا، اللہ نے انہیں ایک ہمت وقوت دی کہمولانا سعیدا حد حنان صاحب اس وقت بہت پریشان ہوئے جب انہسیں بتایا گیا کہ آج ہم کو وصفا پرمسجد بلال ویکھنے گئے تھے۔ میں اپنے گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر چڑھ رہا تھا جبکہ والد صاحب بغیر سہارے کے ہی آگے آگے چڑھ رہے تھے۔عصر کے بعد کا وقت تھا ہم نے وہاں دُعا مائی۔ وہاں جوع بی اہلکار مقرر ہوتے ہیں وہ حدیث سنانے لگے ہم نے وہاں دُعا مائی۔ وہاں جوع بی اہلکار مقرر ہوتے ہیں وہ حدیث سنانے لگے 'لاصلا قابع العصر الا الم کتوبة ''عصر کے بعد کوئی نماز نہیں مگر فرض نماز۔ وہ سے سیجھا کہ شاید ہم فال پڑھن ' لا الم کتوبة ''نہیں '' حتی تغرب الشہس'' ہے۔ لیمی عصر کے بعد سورج غروب تک اور فرمایا اچھا یہ بت و والد صاحب نے فرمایا حدیث تو درست بعد سورج غروب تک اور فرمایا اچھا یہ بت و ''لادعا بعد العصر.'' بھی آیا ہے بعد سورج غروب تک اور فرمایا اچھا یہ بت و ''لادعا بعد العصر.'' بھی آیا ہے کہ سے کہیں۔ وہ بڑے جران ہوئے اور شمجھ گئے کہ کوئی صاحب عسلم شخصیت ہیں کھر انہوں نے ہمیں قہوہ پلانے کی کوشش کی۔ ہم دُعا کر کے مغرب کی اذان سے دیں منٹ پہلے نیچ آگئے تھے۔

مولانا محرسلیم صاحب مہتم مدرسہ صولتیہ اور مولانا محمہ یا مین صاحب ہے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی مخلص تھے مولانا یا مین صاحب حضرت شخ الحدیث رکھائے کے ماموں تھے۔ وہ اہتمام سے دو تین بار مدرسہ لے گئے۔ اور سارا مدرسہ دکھایا اور بتایا کہ مدرسہ صولتیہ کی مسجد میں جو پتھرلگا ہے وہ اس عمارت کا ہے جو بیت اللہ شریف کے سامنے تھی (صحن میں) جب گور نمنٹ نے وہ عمارت گرائی توسیع کے شریف کے سامنے تھی (صحن میں) جب گور نمنٹ نے وہ عمارت گرائی توسیع کے لیے تو وہ سارا پتھر ہم نے خرید لیا اس مسجد میں وہ جگہ بھی وکھائی جہاں حضر سے مولانا انٹرف علی تھانوی رکھائے کا حجرہ اور درس کی جگہ بھی وکھائی ،حضرت مولانا رحمت حاجی امداد اللہ مہاجر می رکھائی ،حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رکھائی ،حضرت مولانا رحمت کے خلاف خوب کام کیا ان کی قیام کی جگہ کی امداد اللہ مہاجر می رہے عیسائیت کے خلاف خوب کام کیا ان کی قیام کی جگہ کی

زیارت کروائی۔مولانا یامین نے مجھےخود بتایا کہ جب حضرت شیخ الحدیث آتے ہیں تو اسی حاجی صاحب والے حجرہ میں تھہر جاتے ہیں پھر وہاں سے ہسیں نکلتے حالانکہ اس کی حصت بارش میں ٹیکتی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب آ یہ لوگوں کے آنے کا پتہ چلا۔ کیونکہ یہاں حرم میں ایک خلوہ ہے جس میں حضر سے سے ا عبدالقادررائے بوری میں کا قیام ہواتھا 1950ء میں۔حکومت کیونکہ پرانی عمارتیں گراتی جارہی ہے۔ہم چاہتے تھے کہ کسی کا قیام ہوجائے۔ پیچھلے سال مولانا محدیوسف بنوری میشد آئے تھے تو ہم نے ان کا قیام وہاں کروایا تھا۔ وہاں سے بیت اللّٰد شریف چوبیس گھنٹے نظر آتا ہے اور بیت اللّٰہ میں نماز کے وقت صفیں اس کے بالکل ساتھ بن جاتی ہیں۔اورخلوہ کے اندر ہی جماعت مل جاتی ہے(اب وہ خلوے نہیں رہے۔اب تہہ خانہ میں ہیں) چنانچہ انتظامیہ سے اجازت لے کروہ خلوہ کھولا گیا۔ دوآ دمی اس کی صفائی کررہے تھے میں نے خود دیکھاایک حساجی عبدالعزيز صاحب گھڑيوں والے جو ہمارے بھائي مولانا سعيدالرحلٰن كےسمدھى ہیں۔ دوسرے آ دمی جو تھے، ملک عبدالحق صاحب عشد (والدمحترم حضرت مولانا عبدالحفیظ مكتی ﷺ) ان كا ہمارے خاندان سے گہراتعلق تھا۔ تو میں نے دیکھا كه دونوں حضرات کی داڑھیاں اور کپڑے دُھول سے اَٹے پڑے تھے۔سال ڈیڑھ سال سےخلوہ بند پڑا تھا۔ پھراسی خلوہ کے اوپر ایک مکان بھی بھت میں اور والدہ اویر اور والد صاحب خلوہ میں گھہرے۔

اوپرمکان سے بھی شیشہ کی کھڑ کی سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ یہ 1962ء کی بات ہے۔ مدرسہ صولتیہ والے حضرات آتے جاتے رہتے تھے۔ حاجی ارشد صاحب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے جو پور سے سعودی عرب کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور حضرت رائے پوری میں میں سے بیعت تھے اور اکثر خود اور لوگوں کو لے

کرآ جاتے تھے۔ درمیان میں ایک حچوٹا سا رستہ تھا اور ساتھ خُلو ہ میں حضرت مولانا احمد علی لا ہوری عشیر کے بیٹے مولانا حبیب اللہ کھبرے ہوئے تھے۔ان سے میری کافی ملاقات رہی والدصاحب کی ان سے ملاقات نہ ہوسکی۔ (22)....حضرت اقدس رائے پوری میں کے وصال پرمولانا عسزیز الرحمٰن انوری میشهٔ کا خط مکه مکرمه آیا ہم مدینه منورہ سے واپس مکه آ گئے تھے۔حضر ــــــ رائے پوری میں اس کے خبراس خط کے ذریعے ہوئی اس دن غار حسراکی زیارت کا ارادہ تھا۔اس ارادہ سے ہم باہر نکلے کیکن کچھ بات نہ بن یائی واپس ر ہاکش گاہ آ گئے۔ والدصاحب خُلوہ کے اوپر رہاکش میں استنجا کے لیے گئے اتنی دیر میں ڈاکیا ہماری ڈاک دے گیاوہ ایروگرام تھا مجھے معلوم ہو گیا مولا ناعسنریز الرحمٰن كا ہے میں نے ذرا كوشش كركے پڑھاتو جوالفاظ پڑھ سكا وہ يہ تھے' ہائے افسوس'' اور حضرت رائے پوری میں کے انتقال کی خبرتھی۔بس اتنے جملے میری آئکھوں سے گزرے میری حالت غیر ہوگئی اور میں نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔میری بید کیفیت اس لیے تھی کہ جیسے حضرت رائے پوری عشائلہ ہمارے داداجی موں اور مولانا زکر یا میشانی کو ہم چ<sub>یا</sub>سمجھتے تھے۔ اب والدہ پریشان ہوئیں اور بار بار مجھے پوچھتیں کہ کیابات ہے، مجھ سے بتایا نہ جائے، بڑی مشکل سے میں نے بتا یا تو والدہ نے بھی رونا شروع کردیا، والدصاحب آئے تو ہمیں دیکھ کریریشان ہوئے ، بڑی مشکل سے سنجل کر بتایا تو سنتے ہی والدصاحب اسی جگہ پرسر پکڑ کر بیچه گئے، کافی دیر بعد طبیعت سنجلی پھرخط پڑھا، مدرسہ صولتیہ والوں کواط لاع ہوئی انہیں مولانا سعید الرحمٰن کا خط پہنچا تھا۔سب والدصاحب کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔مولا نا سعیدالرحمٰن کے خط میں کچھ تفصیل اور اخباری کٹنگ بھی تھی۔ ایک بات اس خط کی جو مجھے یاد ہے کہ'' حضرت کا چبرہ کھلا رکھا گیا تھا اور حضرت کے چہرہ کی روشنی سے ویگن کی حبیت روشن ہورہی تھی، نُور کی شعا ئیں بھوٹ رہی تھیں نقین نہیں آر ہا تھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔''

حضرت رائے پوری عشرت کے وصال کے بعد سالہا سال تک میری میں کیفیت تھی کہ جیسے دنیا میں بندے کا سب کچھ لُٹ گیا ہواور جیسے سب گھروالے مرکئے ہوں۔ میں حزب الاعظم 1958ء سے پڑھتا ہوں وصال کے بعد جب حزب الاعظم پڑھتا تو محنڈے سانس لیتا، روتا اور حضرت کو یا دکرتا۔

عمرہ سے واپسی براستہ ظہران ہوئی دوپہر کے وقت پہنچ۔ بہت گرمی تھی۔ میں دو تین دن سے سویا نہیں تھا۔ اور والد والدہ کی خدمت بھی میر بے ذمہ تھی۔ والد صاحب نے واپس آ کر برملا فرمایا تھا کہ اس نے ہماری بہت خدمت کی ..... ہوائی جہاز والوں نے اپنے ہوٹل میں تھہرایا۔ تو مجھے خوب نیب نہ آئی اسی دوران ظہران سے قریب الحجر سے تبلیغی احباب حضرت والدصاحب کو لینے کے لیے آگئے تھے۔ تبلیغی مرکز لے گئے۔ والدصاحب رات کو واپس تشریف لائے پھر ہم رات کراچی پہنچے اس سے پہلے جدہ میں حاجی ارشد صاحب کے ہاں کھہرے، انہیں کوئی حکومتی کام پڑگیا۔ انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا تھاصونی اقبال صاحب ودیر سے صاحب ودیگر حضرات ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ حاجی صاحب رات کو دیر سے صاحب ودیگر تو رکھا مہمان تو آگئے تو فرمانے گئے۔

طاقتِ مہمان نہ دارم خانہ ہے خانہ سپرد (مہمان بہت معزز آرہے تھے میں مہمانوں کی سنجالنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے گھرمہانوں کے حوالے کرکے چلاگیا)۔ ہم کراچی میں بابوعبدالحمید کے گھر پہنچ بابوعبدالعتزیز بھی کراچی آجکے تھے۔

مولا ناسعیدالرحمٰن ، مولا نامسعودالرحمٰن وغیرہ بھی کراچی آگئے جب فیصل آباد کے قریب پہنچ تو غالباً ٹوبہ ٹیک سنگھ تھاسینکڑ وں لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے سخے جن میں حاجی اساعیل لدھیانوی بھی تھے وہ حضرت رائے پوری رئے اللہ کا ذکر کرکے روتے رہے۔ ساری بوگی بھر گئی۔ اب سارے پیاسے تھے کہ حضرت کا تو وصال ہوگیا۔ جب فیصل آباد پہنچ تو کثیر تعداد میں لوگ استقبال کے لیے موجود تھے جن میں مفتی زین العابدین بھی تھے اسٹیشن سے سید ھے مسجد انوری آئے نوافل پڑھے وہاں مجلس لگ گئی۔ دو تین دن بعد ایک وفد کی شکل مسیس ڈھڈیاں جلے گئے وہاں تقریباً دو پہر 11 ہج پہنچ۔

حضرت رائے پوری پُنان کی جہاں قبر ہے وہاں ساتھ نے بہت بڑے ہوا بالے کے درخت سے چھاؤں میں چار پائیاں بچھائی ہوئی تقسیں میں جب مولانا عبدالجلیل سے ملاتو بہت رویا تکلف وضع تو تھا نہیں۔سب حضرات میری کیفیت دکھ کر پریشان ہوئے۔مولانا عبدالجلیل صاحب نے میرانام لے کرکئی اورلوگوں کوبھی میر کہا کہ جتناایوب الرحمٰن رویا ہے حضرت کے وصال پرکوئی اتنا نہیں رویا۔ بڑی مشکل سے طبیعت سنجلی۔مولانا عبدالجلیل صاحب نے اپنے والدمولانا حافظ خلیل صاحب نے اپنے والدمولانا حافظ خلیل صاحب نے اپنے والدمولانا حافظ خلیل صاحب کومنع کیا کہ آج آج آپ قبر پرقرآن پاک کھول کر تلاوت نہ سجھے گا۔ بھر دورانِ گفتگو والدصاحب مولانا محمد انوری پُنائی سے اسی مسئلہ کے متعلق پوچھا تو بھر دورانِ گفتگو والدصاحب مولانا محمد انوری پُنائی سے اسی مسئلہ کے متعلق پوچھا تو والدصاحب نے فرمایا جسے حفظ نہیں وہ و مکھ کر ہی پڑھے گاجس پر انہیں حوصلہ ہوگیا کہ ایسے قرآن مجید کھول کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ حافظ محم خلیل صاحب مولانا محمد کے سمدھی تھے۔ بچھ دن قیام رہا لوگوں کا محب مع رہا۔ والد ماحب کے سمدھی تھے۔ بچھ دن قیام رہا لوگوں کا محب مع رہا۔ والد

صاحب حضرت کی قبر پر مراقب ہوتے تھے، جب پہلی دفعہ مراقب ہوئے تو فراغت کے بعدمولا ناخلیل صاحب کو کچھ پیغام دیااورکہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ پہلے یہ بات ایسے کرنی تھی اب ایسے کرنی ہے۔ تو مولا ناخلیل صاحب کہنے لگے کہاس بات کاعلم مجھے تھا یا حضرت کواچھا ہوا آپ نے یہ پیغیام پہنچیا یا۔ حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب سرگودھاسے ملاقات کے لیے ہمارے گھرتشریف لائے ان کی عادت تھی کہ وہ اکثر والدصاحب سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور بھی کئی حضرات ساتھ ہوتے خالصہ کالج ان کا قیام ہوا۔مولا نا عبدالعزیز صاحب کی فیصل آباد میں سب سے پہلے والدصاحب رکھنات نے دعوت کی لوگوں کو گمان تھا کہ شاید مولا نامجمہ صاحب حضرت سرگو دھوی ٹیٹائٹ سے اختلاف کریں گے مگر ایسی كوئى بات نه ہوئى بلكه يُرتكلف دعوت كى گئى۔ والدصاحب كو د مكير كر باقى لوگوں نے دعوتیں کیں کچھ دعوتوں میں مولانا محمد صاحب کواہتمام سے شامل کیا گیا۔ پھر والدصاحب نے معذوری صحت اور قلّت وقت کی وجہ سے معذرت کرلی۔ (23) حضرت انوری ﷺ اپنی تصنیف''العُجاله'' ص39 میں تحریر فرماتے ہیں:

''جڑانوالہ سے ایک بی اے (نوجوان) کا والا نامہ آیا کہ آجکل میرا نکاح ہونے والا ہے۔ میرے والدین مجھے مجبور کرتے ہیں کہ داڑھی منڈا دے۔ گر میں انکار کرتا ہوں۔ گذشتہ شب میں نے حضور صل اٹھا آپہ کہ کوخواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تو ہرگز نہ داڑھی منڈا نا میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب میں آپ کا مشورہ لیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ جب آپ کو آنحضرت صال ٹھا آپہ ہم فرما میں ہے۔ نکاح تو رہے ہیں پھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ نکاح تو

آپ کا ہو ہی جائے گا، داڑھی نہ منڈ انااور حضور صلّ اللّٰہ آلیہ ہم کی شفاعت کی بشارت کوغنیمت جانو۔اللّٰہ تعالیٰ مبارک کرے۔ چنانچہ بعد میں پتا چلا کہ ان کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے داڑھی بھی نہیں منڈوائی۔''

فرمایا! ایمان امن سے مشتق ہے اور اسلام سلامتی سے مشتق ہے۔ نبی سکون اور سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ عَلیالِاً جب بحر قلزم پر آئے تو دریا بالکل ساکن ہوگیا اس کی طغیانی ختم ہوگی لاٹھی کے تابع ہوگیا ایمان کی نورانیہ سے سامنے سمندر امن دینے والا ہوگیا۔ موسیٰ عَلیالِلَا میں سکون تھا سکون والے نبی حضرت موسیٰ عَلیالِلَا جب دریا پر پہنچے دریا بھی پرسکون ہوگیا۔

لیکن فرعون میں طغیا نی تھی قرآن فرما تا ہے:'' اِنَّهٔ طِغی'' طغیانی والا فرعون۔ جب اسی دریا پر پہنچا تو دریا میں طغیانی آگئی۔

فرما یا کہ میں نے سیر سے نبوی سالٹھائیکٹی پر 1939ء میں ایک رسالہ 
''نفحات الطیب للنبی الحبیب سالٹھائیکٹی'' لکھا جوعر بی زبان میں تھا بہت مقبول ہوا، 
مدارس اسلامیہ میں داخل درس ہوا اور اس کے 200 نسخ میں نے ایک عازم جج 
شاہ امداد اللہ صاحب کے ہاتھ مدینہ طیبہ مدرسہ علوم الشرعیہ کے مہتم حضرت مولا نا 
سید احمد مدنی مُشِیْت کے پاس جھیجے اور ایک دستی عریضہ جناب رسول اللہ سالٹھائیکٹی کے 
سید احمد مدنی مُشِیْت کے پاس جھیجے اور ایک دستی عریضہ جناب رسول اللہ سالٹھائیکٹی کے 
نام ککھا اور شاہ حاجی امداد اللہ صاحب کوتا کید کردی کہ میراع ریضہ روضہ اطہب ر پر 
پڑھ دینا اس میں التجاء کی تھی یا رسول اللہ صابٹھائیکٹی دعا فرما ئیں اللہ تعالی مجھے اسی 
سال حج نصیب فرما ئیں ۔ حاجیوں کے جہاز جارہے شخصا جا نک میرے دل میں 
سال حج نصیب فرما ئیں ۔ حاجیوں کے جہاز جارہے شخصا جا نک میرے دل میں 
آگ لگ گئی کہ اُڑ کر مدینہ بہنچ جاوں لیکن کوئی وسائل نہیں شخصے ساری رات نیند 
آگ صبح کومیرے والدحضرت مولا نافستی اللہ بین مُشِیْت کا تار آیا کہ اگر آپ اس

سال جج پرجائیں تو میں ساراخرج دینے کو تیار ہوں میں اسی وقت تیاری کرنے لگا اور چندون میں لائل پور والدصاحب رئے اللہ سے مل کر کراچی پہنچ گیا اور آخری جہاز پر سوار ہو کر مکہ مکر مہ پہنچا جج بالکل قریب تھا۔ فرما یا جب منی کے میدان میں شاہ امداد اللہ صاحب اچانک مل گئے انہوں نے کہا آپ کہاں میں نے سب سے پہلے امداد اللہ صاحب اچانک مل گئے انہوں نے کہا آپ کہاں میں نے سب سے پہلے ان سے بیسوال کیا کہ تم نے میرا عریضہ دربار نبوی صالته آئی تی میں کس تاریخ کو پڑھا تھا انہوں نے جو تاریخ بتلائی ہے وہی تاریخ تھی جس دن میرے دل میں مدینہ منورہ بہنچنے کے لیے آگ گئی تھی ۔ فرما یا اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صالته آئی تی ہو گئی اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور ایس اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گسیا کی ہو کہ کو سازی کے اسباب بھی پیدا فرماد ہے۔

جب1965ء میں آپ بیار ہوئے تو احقر سعید الرحمٰن کو بلایا اور فر مایا کہ میں نے ساری عمر منبر ومصلّٰی سے خیانت نہیں کی۔ احقر سعید الرحمٰن نے سوال کیا کہ حضرت منبر ومصلّٰی سے خیانت کیا ہوتی ہے فر مایا منبر ومصلّٰی پر بسیٹے کرحق بات نہ کہنا اور حق کو چھپانا یہ منبر ومصلّٰی سے خیانت ہوتی ہے۔

چنانچه حضرت انوری میشد خود تحریر فرماتے ہیں؟

''میں جب جج بیت اللہ کو گیا یہ جنوری 1939ء کا واقعہ ہے (حضرت انور شاہ صاحب بیسے کا وصال مئی 1933ء میں ہوگیا تھا لیعنی ۳ صفر ۵۲ ساھ) یہ واقعہ ذیقعدہ ۵۷ ساھ کا ہوگیا تھا لیعنی ۳ صفر ۵۲ ساھی بیداللہ سندھی بیسے مکہ مکرمہ میں تھے، جس دن میں بعد نماز مغرب ان کی زیارت کے لئے گیا وہ مُصلّی مالکی کے پاس بیٹھے تھے میر بے ساتھ میاں جان محمد صاحب مطوف تھے، جب ملاقات ہوئی تو مولانا عبیداللہ مطوف تھے، جب ملاقات ہوئی تو مولانا عبیداللہ

سندهی رئیانی نے دریافت فرمایا کہ تونے کسی سے پڑھا اور توکسی سے بیعت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حدیث تو حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رئیانی سے پڑھی اور بیعت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رئیانی سے کی، اس پر حضرت مولانا عبیداللہ سندهی رئیانی بہت خوش ہوئے۔' (انوار انوری جدید ص 280) واقعات بیان کردہ حضرت مولانا محمد انوری رئیانی ہوئیا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری میں نے ملاحسن، میبذی حضرت سے پڑھی ہیں، جب تقریر کرتے تو کہیں سے کہیں، نکل جاتے، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ساری عمر فلسفہ اور منطق ہی کی شخفیق میں صرف کردی ہے۔ حضرت شاہ صاحب ﷺ بہاولپور کے سفر میں احقر سے فرماتے تھے، مولانا عبدالقادر جوحضرت (مولانا عبد الرحيم) رائے پوری سی کے خلیفہ ہیں، ترمذی شریف مجھ سے پڑھا کرتے تھے،حضرت مولانا شاہ عب دالقادر (رکیستہ) فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت شاہ صاحب آیۃ من آیات الله تھے، فرمایا ، میں توغیر مقلد ہو گیا تھا، حضرت شاہ صاحب ﷺ کی برکت سے حنفی مذہب پراستقامت نصیب موئی، فرمایا، ایک مشهور اہلحدیث عالم سے حضرت شاہ صاحب رسی کا مناظرہ ہوا، غالباً گلاؤ مھی ہی کا واقعہ ہے، حضرت مشیخ الہند عیشاتہ اور حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری ﷺ اور دیگر بزرگان دین جمع تھے،حضرت نے اُن سے دریافت فرمایا کہ آپ کے محدّ ث ہونے کا دعویٰ ہے ، سیجے بخاری کی وہ طویل حدیث جس میں ہر قل اور ابوسفیان کا مکالمه مذکور ہے جتنے طرق سے امام نے نفت ل کی ہے سنادو، وہ بیجارے سنا نہ سکے، کہنے لگے کہ آپ ہی سنادو، تو شاہ صاحب میں نے ساری حدیث سٰا دِی، بلکه دُور تک بہنچ گئے حتی که نصف یارہ تک بہنچ گئے، وہ صاحب

فرماتے ہیں کہ بس کافی ہے۔(حیات انورص 310)

(25) حضرت مولانا حسین علی صاحب رئیست وال بھیجرال ضلع میانوالی خدام اللہ بن لاہور کے جلسہ پرتشریف لائے، چونکہ حضرات علماء دیو بند کشراللہ سوادھم بھی تشریف فرما تھے، حضرت شاہ صاحب رئیستی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم (رئیستی)، حضرت مولانا شبیراحمد صاحب (رئیستی)، مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب (رئیستی) وغیرہم سب ایک مکان میں قیام پذیر تھے، مرتضی حسن چاند پوری صاحب رئیستی افات کے لیے تشریف لائے، دو گھٹے تک مطرت مولانا حسین علی صاحب رئیستی ملاقات کے لیے تشریف لائے، دو گھٹے تک ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، حضرت شاہ صاحب رئیستی سے ملاقات کرکے بہت متاثر موئے، اپنے شاگر دول کو حدیث میں بصیرت حاصل کرنے کی آرز و ہے تو حضرت فرمایا کرتے، اگرفن حدیث میں بصیرت حاصل کرنے کی آرز و ہے تو حضرت شاہ صاحب رئیستی کے پاس جاود یو بند، پھرڈ انجیل طلبہ کو اہتمام سے جھیجے، احتر پرگی شفقت فرمایا کرتے، اکثر فرمایا کرتے کہ مولانا انور شاہ صاحب بڑے

(26) احقر ایک دفعہ ہوشیار پور میں مولانا گرامی سے ملنے گیا، 1925ء میں احقر چھ ماہ ہوشیار پور میں ایک عربی مدرسہ میں مدرس رہاتھا، گرامی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے حدیث مولانا امحمود حسن صاحب رہاتھا، گرامی یا مولانا انور شاہ صاحب سے؟ میں نے عرض کیا، حدیث تو شاہ صاحب مد ظلم ہی سے پڑھی ہوئے، مال بیعت حضرت شیخ الہند رہائی کے دستِ مبارک پرکی ہوئی ہے، خوش ہوئے، دیر تک با تیں کرتے رہے، پھر فرمانے لگے، میں نے شاہ صاحب کی شان میں بہت سے اشعار کے ہیں۔

ایک شعربیہے ۔

چه فصاحت چه بلاغت چه معانی چه بیان حلوه فرمائے در آغوش زبان انور "

"کیا فصاحت کیا بلاغت کیا معنی کیا بیان بیسب زبانِ انور کی استخش میں جلوہ فرما ہیں۔"

اسی شعر کوجھوم جھوم کر بار بار پڑھتے گئے۔(حیات انورص 310)

عارف بالله حضرت میاں شیر محمد صاحب سنسرق پوری سیسے نے جب حضرت شاہ صاحب ﷺ کا نام اور شہرت سُنی دُعا فرمایا کرتے کہ زندگی میں شاہ صاحب کی زیارت ہوجائے، ایک دفعہ لا ہور حضرت شاہ صاحب کی تشریف آوری س لی، کاربھیج کر دعوت دی، حضرت نے پہلے تو انکار فر مادیا، کیکن مولا نا احم<sup>ع</sup>لی صاحب (ﷺ) کے اصرار پرمنظور فر مالیا، شرق پور پہنچے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرق پور کومشرف فرمایا، حضرت میاں صاحب عیال بہت ہی ممنون ہوئے، حضرت کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھے کہ آپ نائب رسول ہیں، میراجی چاہتا ہے کہ جناب کے چہرۂ مُبارک پُرانوارکو دیکھتا ہی رہوں، گفتگو فرماتے رہے اور حضرت شاہ صاحب خاموش سنتے رہے، کہیں کہیں کچھار شاد بھی فرماتے رہے،میاں صاحب مرحوم نے فرمایا مجھے نجات کی ان شاء اللہ تعالیٰ توقع ہوگئ ہے، حضرت جب واپس چلنے لگے تو ہر ہنہ یاؤں پختہ سڑک تک ساتھ مشایعت کے لیے تشریف لائے، جب گاڑی چلنے لگی تو بچھلے یاؤں واپس ہوئے، فرمانے لگے کہ دیو بندمیں چارنوری وجود ہیں،ایک اُن میں سے حضرت شاہ صاحب ہیں،میرے ایک مخلص دوست کہتے ہیں کہ میں نے دیو بند میں حضرت شاہ صاحب عظامیہ کی خدمت میں عرض کی، حضرت شرق بورتشریف لے گئے تھے میاں صاحب کو کیسے یایا؟ فرمایا، میاں صاحب عارف ہیں اور سیجے معنی میں عارف ہیں۔(حیات انورص 314)

(28) رائے کوٹ احقر کے پاس حضرت شاہ صاحب سی کھی وصال کے ایام میں ایک نابینا عرب جو بہت بڑے فاضل تھے،تشریف لائے ،فرمانے لگے کہ ہند کے ایک بہت بڑے محدّ ث اور عالم دین بزرگ کا انتقال ہو گیاہے ، میں ابھی ریاض ( نحبر ) ہی میں تھا، وہاں اُن کے لیے دعائے مغفرت ہورہی تھی، ان کا نام مولانا محد انور لیا جاتا تھا۔حضرت شاہ صاحب ﷺ کے وصال پر خاص اہتمام اطلاعات کانہیں کیا گیا تھالیکن گوجرانوالہ، لاہور، لدھیانہ اوریوپی کے اضلاع سے اور دور دراز علاقوں سے بھی لوگ جنازہ میں شامل ہو گئے۔(حیات انورص 318) (29) "فصل الخطاب في مسئلة امر الكتاب" حضرت شاه صاحب تعاللة كي بِنظير كتاب ہے، بعض مدعيان عمل بالحديث نے اس كا جواب بزعم خودلكھا ہے لیکن علمی دنیا میں اس کوایک محدّث کے رسالہ کا جواب کہنا خودعلم کی تو ہین ہے، ہاں عربی زبان میں مختلف عنوا نات میں سوقیا نہ دشام طرازی کا خوب مظاہرہ کیا گیا ہے،تقریباً دوسومقام کتاب میں ایسے ملیں گے جہاں سوءاد بی کرکے اپنا دل مصنڈا كيا ب، "سِبتاب الْمُسْلِم فُسُوقٌ" أز خدا جوتيم توفيق ادب، إادب محروم، ماندلطیف ربّ۔ حالانہ علماء اہل حدیث خود حضرت مرحوم کا نہایت احترام کرتے تھ،حضرت شاہ صاحب امرتسرتشریف لاتے رہے،علاء اہلحدیث، احناف کی نسبت زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضرت کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے اور اس كا ابتمام خصوصي ركھتے تھے۔(حیات انورص 337)

حضرت مولانا محمہ انوری ﷺ نے اپنے حالات ووا قعات تحریر فرمائے تھے جن میں سے اکثر ''سوانح مولانا عبدالقادر رائے پوری ﷺ''،''حیات طیب''، ''ملفوظات حضرت رائے پوری ﷺ''اور''انوارِ انوری'' میں حجب چکے ہیں مزید ''جھ یہاں شامل کیے جارہے ہیں۔

# تھانہ بھون اوررائے بور میں میری پہلی حاضری ازقلم حضرت مولا نامجد انوری ﷺ

(1) احقر پہلی مرتبہ ڈیرہ دون حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رئیلتہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا، پہلے تھانہ بھون پہنچا دو پہر کے وقت مولا نامفتی محمد حسن رئیلتہ بھی بعض احباب کے ساتھ موجود تھے ایک چار پائی خالی تھی میں بھی اس پر لیٹ گیا اذائی ظہر کی ہوئی نما نے ظہر کی جماعت حضر سے مولا نا ظفر احمد عثانی رئیلتہ نے کرائی پھر حضرت تھانوی رئیلتہ باہر تشریف لائے۔سہ دری کے سامنے سنتوں میں مشغول ہوگئے۔ نماز کے بعد سہ دری میں تشریف فرما ہوئے اور پچھکام کھنے کا کرنے گئے پھر عصر کا وقت ہوگیا عصر کی جماعت بھی مولا نا ظفر احمد صاحب کے کرائی۔ نماز سے فارغ ہوکر تمام لوگ درجہ بدرجہ بیٹھ گئے۔

بعد حضرت مُشِيَّة کی مجلس ہوئی دس ہجے دن تک خوب مجلس رہی۔حضرت تو اٹھ کر گھرتشریف لے گئے۔اوراحقریریثان خاطرمسجد میں بیٹھارہا،ایک بزرگ مجھ سے فرمانے کی کہتم دیو بند بھی جاؤے میں نے اثبات میں جواب دیا وہ کہنے لگےلوگ تماشہ دیکھنے آتے ہیں تھانہ بھون حاضر ہوکر دیو بند جانے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے عرض کیا گیا وہ بھی بزرگوں کی جگہ ہے کیونکہ میں نے دیو بندمیں پڑھا ہے حضرت شاہ صاحب مُشاللة کے مزار کی زیارت کرونگاان کے اعزہ وا قارب کا قیام د یو بند میں ہے ان سے ملول گا اور حضرت مولا ناحسین احمد مدنی ﷺ کی زیارت کرونگا۔حضرت میاں صاحب دیو بندی کی زیارت کروں گا حضرات بزرگان دیو بند کے مزارات پر بھی حاضر ہونا ہے۔ان کاحق ہے، شیخ الہند ﷺ کے مزار پر جاؤں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے ہم تو تھانہ بھون سے واپسی پر کہیں نہسیں جاتے میں چیب ہور ہا مناظرہ کرنا اچھانہیں۔ پھرخیر پورٹامیوالی کے حافظ محدرمضان صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے وہ مل گئے مزاج یُرسی کے بعد فرمانے لگے حضرت شاہ عبدالقادر ﷺ دہرہ دون میں تشریف فرما ہیں میں نے اسی وقت سامان درست کیا اور بعدنماز ظهر حضرت اقدس تھانوی ﷺ سے اجازت لی اسٹیشن تھانہ بھون پر چلا گیا سہار نپور پہنچا تو گاڑی تیارتھی دہرہ دون شام کے وقت نماز مغرب اتر کر پڑھی پھر حافظ محمد ابراہیم ﷺ کی کڑھی کا راستہ پوچھا غرض شہر سے باہر رسپنا ندی کے کنارے کوٹھی پر پہنچ گیا عشاء کا وقت تھا نماز ہو چکی تھی حضرت کھانا تناول فرمارہے تھے احقر باہر بیٹھ گیا آ ہٹ یا کر حضرت نے آواز دی کہ کون ہے احست نے حاضر ہوکر السلام علیکم عرض کیا پہلی حاضری تھی حضرت میں نے پہچان لیا بڑی ہی شفقت فرمائی فرمایا کھانا کھالوہم تو فارغ ہو چکے احقر نے کھانا کھالیا آموں کا

موسم تھا نہایت عمدہ قسم کے آم شاہ مسعود سلمہ نے جھیجے تھے وہ مجھے کھلائے پھر حالات دریافت فرماتے رہے مولا ناعبداللہ صاحب فاروقی حضرت مولا ناعبداللہ صاحب مولا ناعبداللہ صاحب جالندھری اور بہت احباب جمع تھے مجھے ایسامحسوس ہورہا تھا کہ میں اسپنے گھر آگیا تین دن گھر ایکھر ائیکوٹ چلا آیا پھر حضرت کی زیارت لدھیا سے مولوی عبدالرحمٰن لدھیا نوی کی مسجد میں ہوئی حضرت اقدس نے خود بلاوا بھیجا بھت میں حاضر ہوا فوراً حضرت نے بیعت کا ذکر کیا۔

(2) سہار نپور میں مولا ناعاشق الہی صاحب تشریف لائے تھے ان کو کچھ ابرین کی عبارتوں میں اسٹ کال تھے وہ حضرت اقدس رکھا اور حضرت شیخ الحدیث کے سامنے پیش کرر ہے تھے میں بھی وہاں حاضرتھا کچھ کچھ عرض کرتا رہا حضرت اقدس رکھا تھے بھی جوابات دیئے حضرت شیخ الحدیث نے جوابات دیئے مسری باتیں سن کر حضرت میر تھی بہت خوش ہوئے پھر گفتگو اور شروع ہوگئ۔

میں تو سہار نپور سے اسی دن چلا آیا حاجی علی محمد صاحب لدھیا نوی، حاجی ولی محمد لدھیا نوی اور حاجی محمد ابراہیم صاحب لدھیا نوی مرحوم میرے ہمراہ چلے آئے۔

(3) پھر حضرت نے مجھے رائیکوٹ سے آدمی بھیج کر بلایا اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ فرمایے سے مطابق پڑھنا کھی کچھ فرمایے سے مطابق پڑھنا شروع کیا تو پانچویں روز سارے بدن سے ذکر الہی کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔ اور مولا ناعبدالعزیز صاحب متھلوی اور راؤعطاء الرحمٰن اور بھائی الطاف الرحمٰن مولا ناعبداللہ فاروقی میں محراہ تھے پھر جگراؤں موتے ہوئے میں سال میں اسلام نظور صاحب اور چوہدری وال تشریف لے گئے احقر والیس رائے کوٹ آگیا ماسٹر منظور صاحب اور چوہدری بہا درعلی خال صاحب میرے ہمراہ تھے احقر والیس

نے ماسٹر صاحب کوتلقین کی کہ حضرت سے بیعت ہوجاؤوہ کہنے لگے میسری خط و کتابت حضرت تھانوی سے ہورہی ہے میں نے جواب دیا اب حضرت تھانوی تو بیعت کرتے نہیں ۔کسی اپنے خلیفہ کے حوالہ کر دیں گے ۔مناسبت ہوگی نہبیں آپ خواہ مخواہ پریشان ہوجاؤ کے غرض ان کے گاؤں سلیم پورتک میں نے ان کوراضی کرلیا، پھرایک شبہ پیش کیا کہ نیک کام کرنا ضروری ہے بیعت کیوں ضروری ہے میں نے عرض کیاجس گاؤں کا راستہ نہ دیکھا ہوا ہو۔ بغیر رہنما کے کیسے حب ئیں گے۔ راستہ بھی خطرناک ہے بیقربِ الٰہی کی راہ جس کسی نے دیکھی نہیں کیسے قطع کرے گا۔ جبکہ اس میں پرخطروادیاں ہیں دشوار گذار راہ ہے چور، ڈاکوبھی گھات میں ہیں کوئی راہبرساتھ نہیں ہے بڑامشکل ہے طے کرلینا۔ کوئی اللہ کابندہ طے کر جائے تو الگ بات ہے رہبر ہونا ضروری ہے ورنہ گمراہ ہونے کا ڈر ہے انسان بسا اوقات بے دینی کی باتون کو دین سمجھ لیتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام ﷺ کواسی کئے مبعوث فرمایا اور صحابہ کرام ٹٹائٹٹ کو صحبت مبار کہ میں ركھا۔حضرت ابوبكرصديق ڈلاٹئ تئيس سال خدمت مباركه ميں ركھا گياحتیٰ كه قبر بھی یاس ہی بنی کہ عالم برزخ میں بھی انوار محدی سے فائدہ اٹھائیں۔اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ مَعَهُ فرمايا اور الصحابة كلهم عدول اللسنت والجماعت كاعقيره ہے۔تابعین بھی صحابہ کرام ٹھا لیے کے ساتھ رہے اسی لیے پیر کا پکڑنا ضروری ہے کہ انسان راستے سے بھٹک نہ جائے محض کتابوں کے مطالعہ سے کچھنہیں بنتا صحبت ضروری ہے۔

### ے راہ پُرخط راست تو تنہا مَرو

یک زمانہ صحیبے با اولیاء کہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اگرتھوڑا سا وقت بھی اللہ تعالٰی کے ولی کی صحبت میسر ہو جائے (الیمی صحبت) سوسالہ بے ریا

عبادت سے بھی بہتر ہے۔

گر تُو سنگ خارهٔ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

تو اگر سخت پتھر یا سفید مر مر کا پتھر ہو ،اگر صاحب دل تک پنچے گا تو موتی بن جائے گا۔(مولانارومی میشنیہ)

حافظشیرازی میشهٔ فرماتے ہیں:

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی چوں راہ بین نباشی کہ راہبر شوی

اے غافل! محنت اور کوشش کرتا کہ بے خبر کی بجائے با خبر بن جائے کیکن جب تو نے راستہ ویکھا ہی نہ ہوتو راہ دکھانے والا کیسے بن جائے گا۔

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق اللاے پسر بکوش کہروزے پررشوی

معرفت کے مدرسہ میں عشق محمدی کے استاد تک پہنچ جائے گا، پھراے بیٹے (معرفت سکھنے کے لئے) خوب کوشش کرتا کہ (بیٹے سے ترقی کر کے ) تو بھی باپ بن جا۔

گرنور عشق حق بدل جو جانت اوفتد بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

جب حق تعالی کے عشق کا نور تیرے دل اور تیری جان میں سرایت کر جائے تو بخدا آسان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوجائے گا۔

از پائے تا سرت همه نوا خدا شود درراه عشق حق چوتوبے پاؤ سرشوی

ا اگرسر سے پاؤں تک تو خدا تعالیٰ کی آواز ہوجائے تو راہ سلوک میں تو سراور پاؤں کے بغیر قراریائے گا۔

ماسٹر صاحب مائل ہو گئے اسکے روز احقر شام کو دوبارہ حساضر ہوا تو حضرت دھرمکوٹ تھے احقر حاضر ہوا تو منشی محمد موسی میرے ہمراہ تھے شام کو قاری حسیب اللہ صاحب کے پاس جلال آباد شرقی میں تشریف لے آئے۔ احقر سے مل کر معانقہ فر ما یا اور بیٹھتے ہی فر ما یا وہ آپ کے ماسٹر منظور محمد صاحب بیعت ہوگئے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر ماسٹر صاحب نے بھی فر ما یا کہ میں بیعت ہوگئے اوں۔

اورلودھی وال کے قبرستان میں بیٹھ کر ہی ہیعت فر مالیا اور ذکر تلقین فر مایا۔ ماسٹر صاحب اکثر مجھے ملتے رہتے اور ذکراذ کار کے متعلق پوچھتے رہتے تھے پھر ملک کی تقسیم تک یہی ہوتا رہاغالباً 1942ء میں بیعت ہوئے تھے۔

- (4) حضرت نے فرمایا کہ میں لوگوں کولکھتا رہتا ہوں کہ آپ سے ملتے رہیں اور آپ کو پھر تا کید کرتا ہوں کہ آپ اللہ اللہ بتادیا کریں۔ جن لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں ان کوخود ہی بیعت کرلیں۔ میرے آنے پر موقوف نہ رکھیں۔ (5) ایک دفعہ میں نے حاضر ہوکر عرض کی کہ حضرت آج کل مجھ پر خاموشی
- ری سری دعد میں سے مارد زبان خوب عالی ہے۔ اور چپ رہتا ہوں البتہ بوقت تلاوت قرآن اور ذکر اور ادزبان خوب عالی ہے۔ فرما یا بہت مبارک ہے لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہسیں رہتی۔ چنانچہ دو ماہ کے بعد زائل ہوگئ میں پھر پہلے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ یہ تقسیم ملک کے پہلے کے واقعات ہیں۔
- (6) میں اپنے آپ کوسب سے نکما سمجھنے لگا ہوں بیہ حالت کبھی نہت میں اور سب لوگ نیک ہیں اور میں ہی نالائق ہوں، یہ کیفیت محض حال نہیں کہ بجسسر دور ہوجائے گی، بلکہ دائمی ہوگئ ہے فرمایا یہی تو منتہائے تصوف ہے اپنے آپ کو چھوٹا یقین کرلینا اور کبھی غافل نہ ہونا بہت ہی مبارک ہے یہ بات بہت مبارک ہے اس میں غم کی کیا بات ہے بہتو انشاء اللہ انعام ہے اس پر جتنا شکر کریں کم ہے المحمد للہ نم الحمد للہ نم الحمد للہ نے فرمایا کہ ضیاء القلوب کو ذرا دیکھ لیس اور کوئی تو بہ کرنا چاہے تو انکار نہ کیا کریں شاید اس سے سی اللہ کے بندے کا کام بن جائے اور ہمارا بیڑا یار ہوجائے۔
- (7) ایک دفعہ موسم سرما تھا غالباً دسمبر کا مہینہ تھامیں حاضر ہوا بہت خوش ہوئے حضرت کے ہاں ماءاللحم آیا ہوا تھاوہ مجھے عنایت فرمایا مولوی عبدالجلیل،مولوی

عبدالوحید صاحبان بھی آئے ہوئے تھے۔ بھائی محمد اساعیل لدھیانوی بعد میں مولانا علی میاں صاحب اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی بھی تشریف لے آئے۔ لکھنؤ حضرت کو بیجانے پراصرار ہوا۔ ادھر ہمارے ساتھی پنجاب کے لیے مصر تھے حضرت نے مجھے رات کو بلا کر فرمایا کہ لکھنؤ میری جگہ آپ جاؤ عبدالجلیل اور عبدالوحید اور اساعیل بھی آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ مولانا علی میاں کا اصرار ہے۔

ضرور جانا چاہیے اور آ زاد صاحب بھی خدمت کے لیے ہمراہ ہو گئے پھر آ زاد صاحب کو بلا کرتا کید کی دیکھنا اس کوکسی قشم کی تکلیف نه ہومولا ناعلی میاں صاحب تو پہلے تشریف لے گئے مولا نامنظور صاحب ساتھ چلنے کے لیے رہ گئے اور چارروز رہنا قراریایا میں نے عرض کی میں تو زیارت کے لیے حاضر ہوا تھتا حضرت کے پاس ہی رہنا جا ہتا تھا فرما یا یہ بھی میرے ہی پاس ہو۔ کوئی دورتو نہیں ہوکسی قتم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ان شآءاللہ تعالیٰ راحت ہی رہے گی۔ چنانچہ سفر طے ہو گیا آ زادصاحب ہمراہ چلے لیکن ریل میں جتنا آ رام مولا نامحم منظور صاحب نعمانی کی وجہ سے ملاء وہ مدت العمر نہیں بھولونگا۔مولا نانے احقر کے لیے سسیکنڈ کاٹکٹ لیا اور خود بھی میرے پاس بیٹے اور مراد آباد سے گاڑی لکھنؤ کے لیے تبدیل کی عشاء کی نماز باجماعت ہم نے پڑھ کی کھانا مولانا نے بڑا پر تکلف کھلا یا لکھنو آیا تواوروں کے لیے رکشتھی اور احقر کے لیے آرام دہ تا نگہ منگایا ہم پہنچے تو مولانا علی میاں صاحب نے بڑی ہی شفقت قرمائی کھانے پر اور بھی بہت سے معززین کو مدعوکیا جاتار ہاعصر کے وقت مجلس ہوتی مولا ناعلی میاں صاحب کے بڑے بھائی مولا نا ڈاکٹرعبدالعلی صاحب فاضل دیو بند سے جو بڑے بزرگ اور کم گوتھے بڑے عالم تھے علوم جدیدہ اور قدیمہ کے ماہر تھے ملاقات ہوئی پہلے تو ان کے مکان پر گئے اتنی شفقت فرمائی کہ میں اس لائق کہاں تھا پھرروزانہ نماز ظہر میں

تشریف لاتے رہے اورمغرب پڑھ کرجاتے تھے مولا ناعلی میاں صاحب بعد نماز عصرمجلس كاخاص اہتمام كرتے تھے اور مجھے شفقتاً فرماتے كہ آج كى مجلس تو بالكل حضرت کی مجلس تھی بھلا احقر کہاں اور حضرت اقدس کہاں۔ڈاکٹر زین العبابدین صاحب بھی دونوں وقت کھانے پرتشریف لاتے بڑے بے تکلف اور پُررعب ان کے صاحبزادہ صاحب بیار تھے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ تو اس کو دم کردے اور وہ بھی بڑے فاضل تھے مجھ سے پڑھنے کے متعلق دریافت فرماتے تھے اور اپنی كيفيت بيان فرماتے تھے مولانا محم منظور صاحب نعمانی خاص طور پر گوشت لاتے اور دسترخوان پرمع صاحبزادہ مولا ناعتیق الرحمٰن صاحب سلمۂ کھانے میں شریک ہوتے جتنا وفت لکھنؤ میں گذرا وہ مغتنمات زندگی میں سے سمجھتا ہوں مولا ناعمران صاحب دار العلوم ندوة العلماء كے مہتم بالكل قارى محمد طيب صاحب ديو بندكے ہم شکل ہیں وہ تو ہروقت موجود رہتے تھے ایک دفعہ کھانے پر بھی مدعو کیا سب حاضر ہوئے دارالعلوم کی زیارت مولا ناعلی میاں صاحب نے کرائی ہر کمرہ مسیں لے جاتے اور کافی وقت لگا کرسیر کرائی سب کیفیات بیان فرماتے مسجد کی بھی زیارت کی اور پھر ہوسٹل میں حاضری ہوئی بڑے بڑے بورڈ آویزاں ہیں ایک پر ہندوستان کے محدثین کے اساء گرامی لکھے ہوئے ہیں ایک پر کتب مطالعہ، دو کوتو میں نے پڑھا۔ حضرت محمد انور شاہ کشمیری میشہ کا اسب گرامی دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ مولا نامحر منظور نعمانی ﷺ نے اپنی تصنیفات ہدیة عنایت فرمائیں فیصلہ کن مناظرہ ر دِّ بریلویت میں اور معاف الحدیث جلد اول بڑی عمدہ کتابیں ہیں۔

تنسرے روز جب حضرت اقدس ﷺ کی خدمت میں ڈھڈیاں پہنچا بہت خوش ہوئے اور اپنے پاس بٹھا یا مولوی عبدالوحید صاحب سے فرمانے لگے وہ ہمارا خط جومولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی نے بھیجا تھا وہ مولا نا کے سامنے سناؤاگر چیمولانا تو اس کوسننا بھی گوارا نہ کریں گے مگرتم پڑھو بعد نماز ظہر حجر سے کے سامنے والے صحن میں جہاں اب مزار پاک بنایا گیا ہے تشریف فرما تھے خط مولا ناعبدالوحید نے سنایامضمون بہ تھا:

''سیری مولائی مدّ ظلہ العالی سلام مسنون مولانا محمصاحب
انکل پوری بنگال سے واپسی پرمیرے پاس بارہ روز تھہرے
میرے لڑکوں اور لڑکیوں کو ان سے عقیدت ہوگئ ہے ڈاکٹر
شکر داس صاحب روزانہ ان کی خدمت میں بیٹے تھے جب
مولانا چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب آئے بہت افسوس کیا کہ مولانا
بہت جلدی ہی چلے گئے میں نے کہا کہ ان کو حضرت اقدس
مڈظلہ العالی نے بلاوا بھیجا تھا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ
جیسا ان کا چہرہ نورانی ہے دل بھی نورانی ہوگا۔ مولانا قاری محمد
طیب صاحب بھی مولانا سے ملنے دیو بند سے آئے تھے ،مولانا
عبدالسجان بھی ان کو اپنی مسجد میں لے گئے تھے والسلام۔
عبدالسجان بھی ان کو اپنی مسجد میں لے گئے تھے والسلام۔
عبدالسجان بھی ان کو اپنی مسجد میں لے گئے تھے والسلام۔
مبیب الرحمٰن۔ دبلی کوچہ رحمان 15 رفر وری 1953ء میں
کہلے تو مولانا کو اپنی ارشتہ دار سمجھتا تھا مگر اب محبت ہوگئ۔'

(8) ایک دفعہ فرمایا حضرت نے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے میر ہے ساتھ محبت کی ہے کسی نے ہیں گی۔ انیس الرحمٰن کا جب پہلا رشتہ ٹوٹ گیا اس وقت مولانا عبداللہ صاحب کے گاؤں میں پڑھاتے تھے کوئی ماسٹر صاحب تھے غالباً رحمت علی نام تھا جب انہوں نے جواب دیدیا جالندھر میں جب آپ سے بات ہوئی تو آپ کی زبان سے یہی نکلالڑکی ہی حضرت اقدس کی ہے جیسا چاہو کرلوجب چاہوتو نکاح کردونگا پھر آپ نے ایسا ہی کیا جیسا میں

کہتارہا وہی کر دکھا یالیکن بعد میں ہمارا بھی جی بیٹھ گیا جب ان کا برتاؤ دیکھا مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی کاخط میرے پاس دھرم سالہ جیل سے آیا کہ میں بہت خوش ہوں مولانا محمد صاحب نے بالکل سنت کے مطابق کیا کوئی رسم نہیں کی کہ اس نے تو احسان کے نیچے دبا دیا میں نے لکھا کہ رشتے کہاں رہتے ہیں۔اب اگر قدردان ہو گے تو بھی نہ بھولو کے دوسرا مولوی عبدالجلیل کا نکاح جب اس کی پہلی بیوی فوت ہوگئ اور میں نے ملتان میں سیر کو چلتے وقت جب تذکرہ کیا اور نکاح کا پیغام دیا تو فوراً بغیر چون و چرا کے تیار ہو گئے جب ہم لائل پور پہنچ تو نکاح کر دیا اور ہمارے ساتھ رخصت فرما دیا۔ گھر ہی سے سب پھی کرکرا دیا۔اور یہاں بھی چھوارے گھر ہی سے دیدیئے ماشاء اللہ علماء کو اس سے سبق لینا چا ہے اگر عبدالجلیل میں میں ذرا کجی دیکھت کا معاملہ ہے۔سوال کر دیا جن ایک کر نے نہیں دیا۔

اسی کوحقیقت میں فنائیت کہتے ہیں ڈھڈیاں سے تمام لڑکیاں آپ کے گھر کواپنا گھر بھی ہیں جب آپ کے ہاں آتی ہیں سب بے تکلف رہتی ہیں آپ کے گھر سے بھی ماشاء اللہ بہت ہی عقلمند معالمہ فہم آپی فرما نبر دار ہیں ورنہ عورتوں کا معالمہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے میں نے ان کے سامنے اس لیے بات کی تھی کہ وہ شاید نہ مانیں گے لیکن میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب ان کو آپ سے بھی آگے آگ نہ مانیں تو کہنا ہوں کہ ہماری کوئی ذات نہیں خبر نہیں ہم کیا ہیں ۔ میں نے عرض کیا پایا میں تو کہنا ہوں کہ ہماری کوئی ذات نہیں خبر نہیں ہم کیا ہیں ۔ میں نے عرض کیا گیا میں نے حضرت یہاں بھی یہی معاملہ ہے ذات پات کا سوال میں نے حضت می کردیا۔ 'ولعب مؤمن خیر من مشر کے ولو اعجب کھ' قرآن مجید نے توصرف ایمان کو 'نے باقی سب کچھ یوں ہی ہے کوئی ہزار ہا بار تذکرہ فرماتے کہ اس کا میر سے پر لیا ہے باقی سب بچھ یوں ہی ہے کوئی ہزار ہا بار تذکرہ فرماتے کہ اس کا میر سے پر الاحسان ہے۔ میں مجاس میں ہوتا تو گھڑوں پانی پڑجا تا میں کیا چیز ہوں سب

حضرت ہی کی برکت سے ہوگیا۔

(9) ایک دفعہ حضرت امر تسر مولوی محمد لیققوب صاحب پھول پوری کے مکان پراتر ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رکھا قا وہ اس محمد منظور نعمانی صاحب رکھا قا وہ اس محمد منظوب رہے منظوب منظور نعمانی صاحب ہوں مفتی محمد حسن رکھا تھا وہ اس محمی تشریف کے مفتی صاحب نہایت اکرام سے پیش آئے احقر بھی ہمراہ تھا دو پہر کو حضرت اقدس کے پاؤں دبانے لگا دو پہر کو حضرت اقدس کے پاؤں دبانے لگا استے میں محمد یوسف خان صاحب نورار تھ والے بھی آگئے اور مولوی عبدالمسنان صاحب بھی حضرت کے فادم آگئے فار مولوی عبدالمسنان صاحب بھی حضرت کے فادم آگئے خال صاحب اپنے تا یا صاحب کی با تیں کرنے ساتھ کہ وہ بریلوی ہیں لیکن ان کو حضرت اقدس سے عقیدت ہے مجھے سے ناراض رہتے ہیں کہ تو بیعت ہوکر گاؤں میں جمعہ چھوڑ بیٹھا ہے میں نے کہا گاؤں مسیس جمعہ جائز نہیں۔ حضرت نے میری طرف اشارہ کر دیا ان سے پوچھو میں بھی سن لوں میں نے عضرت انوری رکھا تھا نے آگئی نے آگئی نے آگئی میں جو اب کہھا ہے)

#### وصال

1962ء میں حضرت مولا نامحہ انوری ﷺ پر فالج کا پہلا حملہ ہواجس سے نقامت ہوگئ مگر آپ کے اسباق اور معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ماہنا م۔ دارالعلوم دیو بند میں بھی آپ کی صحت کے لیے ان الفاظ میں دعائے صحت کی درخواست کی گئی:

''حضرت مولانا محمد انوری صاحب حلقه دارالعلوم مسیس کسی تعارف کے مختاج نہیں، مدوح حضرت علامة العصر مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرۂ کے خاص فیض یا فتہ اور بزرگانِ قدیم کی ایک فیمتی یا دگار ہیں۔

گذشته کئی ماہ سے حضرت مولانا بیار ہیں۔ پہلے آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کے بعد دوسر ہے عوارض نے آپ کو گھی۔ لیا۔ لاکل پور سے اس عرصہ میں آپ کے متعلق تشویشنا کے اطلاعات آ رہی ہیں۔ ہم حلقہ دارالعلوم سے استدعاء کرتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا کی صحت کے لئے دعا فرمائیں۔'' ہیں کہ وہ حضرت مولانا کی صحت کے لئے دعا فرمائیں۔'' (ص 47 ماہانامہ دارالعلوم دیو بند جولائی 1962ء)

1965ء میں نسبتاً فالح کا حملہ شدید ہوا جو مزید شدّت مرض کا باعث بنا جس کے سبب آپ اسباق جاری رکھنے کے قابل نہ رہے لیکن وظائف بدستور جاری رہے ، اور لآ الہ الا اللہ کے وہ روح پرور کلمات جو گونج دار اور وحب رآ فریں ہوتے نے انہیں سامعین نجیف و پست آ واز میں سننے پر مجبور ہو گئے ..... (لیکن ان حالات میں) .....آپ نے سر ما وگر ما میں ایام بیض کے روزے اور جمع کا روزہ ترک نہ کیا ، اور ایک بجے شب کی بیداری میں فرق نہ آنے دیا۔ فر ما یا کرتے سخے : ''سب پچھاللہ کے فضل سے ماتا ہے بس اس کا فضل تلاش کرو۔''

اسی اثناء میں آپ نے اپنے صاحبزادے مولانا سعیدالرحلٰ سے فرمایا کہ
''بیٹا بیمرض میرے استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری میں استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری میں ہوا تھا، جو جان لیوا ثابت ہوا، اب میرا
بھی صحت یاب ہونا مشکل ہے۔''

چنانچہ 9 جنوری 1970ء کو جمعہ کے وقت دورہ پڑا جوعصر تک باقی رہا، جس سے طبیعت اور زیادہ مضمحل ہوگئ،13 جنوری1970ء کوعصر کے وقت دوسرا دورہ پڑا جوعشاء تک رہا۔ دوروز افاقہ کے بعد 16 جنوری1970ء کو تیسرا دورہ پڑا جو ڈیڑھ بجے رات تک رہا جب قدرے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو آپ نے بڑے صاحبزادگان مولا ناعزیز الرحمٰن اور مولا ناسعید الرحمٰن کو پاس بٹھا کر ارشاد فرمایا:

'' خدا کا خوف رکھنا، موت کو یا در کھنا، مرنا ہے جیلے جانا ہے
وہاں نیک اعمال کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آپس میں
محبت وتعلق رکھنا، اور ہر کام باہم مشور سے سے طے کرنا۔''
بعدازاں تین روز تک دور سے سے افاقہ رہا،لیکن مرض میں بدستور
اضافہ ہوتا رہا، 20 جنوری 1970ء کومغرب کی نماز سے پیشتر آپ نے آبِ زمزم
نوش کیا اور فرمایا:

''الحمد للله، زمزم پی لیا اندرسیراب ہوگیا، رُوح پرواز کرگئی۔''
اس کے بعد نماز مغرب کی آخری رکعت مسیں بیہوشی کی سی کیفیت ہوگئی، لیکن بار بار آسان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جیسا پاس والوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہوں۔ پھر آپ نے پچھ کھایا نہ پیا، اور سنہ کوئی کلام فرمایا۔ بروز بدھ مورخہ 21 جنوری 1970ء کو بعد نماز عشاء ڈسٹرک ہیپتال لائل پور (فیصل آباد) لے جایا گیا۔ساری رات ڈاکٹر کوشش سے علاج کرتے رہے۔ آخر 22 جنوری 1970ء کو فجر کی نماز کے متصل سات بجے ضبح روح قفس عضری سے پرواز کرگئی اور لائل پور میں رشد وہدایت کا آفاب غروب ہوگیا،

#### إِتَّالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَّهُ وَرَاجِعُونَ اللَّهِ

آپ کے وصال کی خبر سے لائل پور میں کہرام بیا ہوگیا، اور قرب وجوار سے بناہ لوگ اسپے محبوب کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچنے شروع ہوگئے۔ مولانا عزیز الرحمٰن ، مولانا سعید الرحمٰن ، مولانا معبود الرحمٰن ، مولانا مقبول الرحمٰن، مولانا عبدالجلیل اور صوفی محد زکریا صاحب نے غسل دیا۔۔۔۔۔

(ص36 ماہنامہ دارالعلوم اپریل 1970ء) اسی روز لیمنی ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ بمطابق 22 جنوری 1970ء بروز جعرات بعد نماز عصرآپ کے مکان واقع سنت پورہ سے جنازہ اٹھایا گیا اورا قبال پارک (دھو بی گھاٹ) میں محت اط انداز ہے کے مطابق ایک لاکھ سے زائد افراد نے نماز جنازہ ادا کی ، آپ کے بیٹے مولا نا عزیز الرحمٰن انوری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور لاکل پور کے بڑے قبرستان میں پانچ بچے شام سپر دخاک کئے گئے۔ آپ نے کل 69 برس عمریائی۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

آپ کی اہلیہ محتر مہآپ کے انتقال کے چھ ماہ بعد اللہ کو بیاری ہو گئیں۔
حضرت مولا نا انوری ﷺ نے تمام اولاد کو حافظ قرآن بنا یا اور دینی علوم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تینوں بیٹیوں کو بھی دورہ حدیث شریف تک کی کت بیں پڑھا ئیں۔ دراصل انہوں نے اس حقیقت کو پالیا تھا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی۔ دنیاوی زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ کب حضتم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ، اپنی عزت، دانش، مال اور اولا دسب جھے خدمت دینِ اسلام واشاعت قرآن وسنت کے لیے وقف کر دیا تھا۔

#### أولاد

حضرت مولانا انوری ﷺ کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہوئیں۔ (شجرہ نسب ص 48 پر ملاحظہ کریں) --ا

1\_مولا ناعبدالرحمٰن صاحب عيشة:

بڑے صاحبزادے عبدالرحمٰن حضرت کے لاڈلے بیٹے تھے، ان کی تعلیم وتربیت پرخصوصی تو جہدی گئی، عبدالرحمٰن نے رائے کوٹ میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھراپنے والدمحترم سے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں، انہوں نے درس نظامی کی بخیل لدھیانہ شہر میں مفتی نعیم لدھیانوی پڑھیں کے مدرسہ عزیزیہ سے کی۔مولانا عبدالرحلٰ قیام پاکستان سے قبل بہاولپور میں ایک ہائی سکول میں عربی ٹیچر تعینات ہو گئے تھے۔ 5 رمئی 1948ء میں انتقال ہوا اور بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔

## 2\_مولا ناعز يزالرحمن انوري تشلقة:

تاریخ پیدائش 1932ء رائے کوٹ لدھیانہ میں ہوئی۔قیام پاکستان کے وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی اور قرآن پاک حفظ کر جیکے تھے۔ دین تعلیم اور دورہ حدیث اپنے والدگرامی سے کیا۔ اپنے اباجی کونوافل اور تراوی میں سالہ سال انوری مسجد میں قرآن پاک سنایا۔ تہجد کے وقت ذکر بالجمر فرماتے۔ مسجد میں فیحر کی نماز پڑھاتے، بالتر تیب قرآن پاک کا درس ارشاد فرماتے، 1950ء میں پہلی مرتبہ اپنے مرشد حضرت شاہ عب دالقا در رائے پوری پیشی کے ساتھ جج کی سعادت حاصل کی۔ پھر متعدد مرتبہ زیارت حرمین شریفین سے مستفید ہوئے۔ اپنی مدد آپ کے تحت انوری پریس لگا رکھا تھا۔ بے شار مساجد و مدارس کے سرپرست ملکی رہے۔ اپنی رہے۔ مساجد، مدارس کورجسٹر کرواتے تا کہ کوئی ناجائز قبضہ نہ کرسکے۔ آپ جعیت علمائے اسلام کے مرکزی خازن تھے۔

آپ حضرت مولانا عبدالعزیز رئیشی چک11 کے خلیفہ مجاز سے (بروایت مفتی محمد انوراکاڑوی مدظائی کرئیج الثانی ۱۹ است 1998ء کو انتقال ہوا۔ احاطہ حضرت انوری بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔ 3۔ حبیب الرحمٰن (مرحوم):

## 4\_مولا ناسعيدالرحمٰن انوري تشليد:

خلیفہ مجاز حضرت مولا ناعبدالعزیز رائے پوری رکھا ہو "اور سالہ "اکا تھا تھ التّبِیتِیْ اللّٰہ اللّٰہ

غلام محمرآ بادمين تدفين ہوئی۔

5\_مولا نامسعودالرحمٰن انوري رعظاللة:

٢٩رمضان ١٥ ١ماره 2 مارچ 1995ء كو انتقال موار احاطه حضرت

انوری بڑے قبرستان غلام محمر آباد میں تدفین ہوئی۔

6\_مولانا مقبول الرحمن انوري مدّظله:

(خطیب جامع مسجدام المدارس گلبرگ فیصل آباد)

7\_مولا نامحمه ابوب الرحمٰن انوري وَشِلانا:

خلیفهٔ مجاز حضرت مولانا سیدمجد انظر شاه کشمیری میسید، حضرت مولانا محد بوسف لدهیانوی شهید میسید، حضرت مولانا عبدالجلیل قادری میسید، حضرت سیدنفیس الحسینی میسید و میسیدی انوری بر سے قبرستان غلام محمد آباد میس تدفیین ہوئی۔ (تفصیلی حالات صفحه 241 پر ملاحظه کریں)

## تنين صاحبزادياں

## 1 ـ برسی صاحبزادی:

بڑی صاحبزادی حضرت مولا ناانیس الرحمٰن لدھیانوی ﷺ ابن رئیس

الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی رَحْنَیْهُ کے عقد میں تھیں۔ (حضرت مولانا انیس الرحمٰن رَحْنَیْهُ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رَحْنَیْهُ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ آپ بانی مدرسہ تجو بدالقرآن تھے موجودہ جامعہ ملیہ اسلامیہ خالصہ کالج جڑانوالہ روڈ فیصل آباد) آپ کی تدفین احاطہ مدرسہ میں ہوئی۔

## 2\_ دوسری صاحبزادی:

دوسری صاحبزادی حضرت رائے پوری مُنظیہ کے بھینجے وخلیفہ مجاز حضرت مولا ناعبدالجلیل قادری مُنظیہ کے عقد میں تقیل ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔

## 3-تىسرى صاحبزادى:

تیسری صاحبزادی حافظ عزیزالرحمٰن میلیات کے عقد میں تھیں۔ بڑے قبرستان چک 213 سوساں میں تدفین ہوئی۔

## تصانيف

- 2)..... العجاله (دارهی کے متعلق شرعی فیصله)
  - 3)..... احادیث الحبیب المتبر که
- 4)..... اربعين من احاديث النبي الامين (سالثاليليم)
  - 5)..... الصلوة لعنى نماز مترجم
  - 6)..... فضائل مكه كرمه مترجم
    - 7)..... كتوبات بزرگان
- 8) ..... ملفوظات حضرت مولانا عبدالقادر رائے بوری ( رائے اللہ )
- 9)..... انوار انوری (مولانا انورشاہ کشمیری ﷺ کے حالات و کمالات کا تذکرہ)

- 10)....السنن الآثارلسيدالا برار (اردو)
  - 11)....البشارات في حل الاشارات
    - 12)....الح المقبول
- 13).....البدورالطالعهاعني الشمس البازغة
- 14)....فعات الطيب للنبي الحبيب سلَّالتَّاليِّم (عربي)
- 15).....حیات انور(سواخ مولا ناانور شاه کشمیری ﷺ) په کتاب تقسیم هند کی وجه
  - سے رائے کوٹ لدھیانہ ہی رہ گئی تھی۔
  - 16)....نطق الانور (علامه انورشاه رَحْنَالَةٌ كَى تَقْرِيرِ ترمَذِي (قَلَمَي)
    - 17)..... ترجمه كتاب، خاتم النبيين ( قلمي )
      - 18).....کتوبات وملفوظات (قلمی)
    - 19).....مسكله حيات النبي صلَّاتُ عَلَيْهُمْ ( قَلَمَى )
      - 20).....تقليد كيا ہے؟ (قلمی)
      - 21).....رد قادیانیت (قلمی)

## مشهور تلامذه

1۔ حضرت مولا نامجر عبداللہ سلیم پوری رئیلی ضلع لدھیانہ (شیخ ومرشد حضرت مولا ناخواجہ خان محمہ رئیلی شریف) آپ نے 1922ء میں مدرسہ عزیزیہ لدھیانہ میں مولا نامجہ انوری رئیلی شریف) آپ نے 1922ء میں مدرسہ عزیزیہ لدھیانہ میں مولا نامجہ انوری رئیلی سے تہذیب اور شرح تہذیب، شرح ملاجامی، کسنز الدقائق پڑھی تھیں پھر (جامعہ فتحیہ ) اچھرہ لا ہور حیلے گئے تھے اور 1926ء میں حدیث دیو بند میں حضرت علامہ سیدمجہ انور شاہ کشمیری رئیلی سے پڑھی۔

(انوارِانوري جديدص159)

2\_ حضرت مولا نارحمت الله عنينة سابق ناظم وَمَكران دفتر ختم نبوت اسلام آباد

- 3- حضرت مولانا حافظ صدر الدين عنيه كماليه (والدما جدمولانا محد احد لدهيانوي)
- 4- حضرت مولا نامحم طفیل قیوم رئیسی فیصل آباد (خلیفه مجاز مفتی محمد شفیع میسید برادرِ اکبرمولا ناشیخ نذیر احمد رئیسید جامعه اسلامیه امدادیه)
  - 5 حضرت مولانا صوفي محمطفيل عنيه مختيش ملز فيصل آباد
  - 6- حضرت مولا ناعبدالعزيز والله باني مدرسه فيض محدى فيصل آباد
  - 7- حضرت مولانا نور محمد لده بيانوي رئيسة امام وباني نور مسجد دگلس بوره فيصل آباد
    - 8 حضرت مولا نامحد بوسف تشالله غلام محمراً با دفيصل آباد
    - 9 حضرت مولا نامجم صديق و تفاللة لندن فرزند حاجى واحد بخش و تفاللة
      - 10 حضرت مولا ناحكيم محمد شريف پټوكي تشاللة
        - 11\_ حضرت مولا ناعبدالغفور ميانوي عيالة
          - 12\_ حضرت مولا نااحر على عشاللة
          - 13 حضرت مولا نامنشی محمد شریف عشالته
      - 14۔ حضرت مولا نامجمہ انوری ﷺ کے تمام صاحبزادگان۔

## خلفاء ومجازين

- 1۔ حضرت مولا ناسید محمد انظر شاہ صاحب تشمیری مُشالیّا ابن حضرت مولا ناسید محمد انظر شاہ صاحب تشمیری مُشالیّا ہوں محمد انور شاہ تشمیری مُشالیّا شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بندوقف
  - 2 محدّث كبير حضرت مولا ناعبد الرشيد نعماني رَيَّاللَهُ كراجي
- 3۔ حضرت مولا ناعبدالوحید قادری ﷺ ڈھڈیاں شریف خلیفہ وخواہرزادہ حضرت رائے بوری ﷺ
- 4۔ حضرت مولا ناعبدالجلیل قادری سیسی ڈھڈیاں شریف خلیفہ و برادر زادہ حضرت رائے بوری سیسیہ

- 5- حضرت مولا ناحا فظ صدر الدين مُشاللة كماليه
- 6۔ حضرت مفتی بشیراحمہ بسروری عُشِین خلیفہ مجاز حضرت مولا نااحمہ علی لا ہوری عُشِیْت
- 7۔ حضرت مولا نامحر سعید احمد سیستات ڈونگا بونگا بہاول نگر خلیفہ مجاز حضرت رائے بوری سیستات
  - 8 حضرت صوفی نورمجر عیشه قصبه جلیا نه شاه پورصدر
  - 9\_ حضرت قارى فضل كريم عِنْ مدرسة تجويد القرآن رنگ محل لا ہور
    - 10 حضرت مولا ناعبدالعزيز فيض يورى مُثالثة
    - 11 حضرت مولا ناعبدالقادر فيض يورى عشالله
  - 12 حضرت مولا ناعبدالكرىم مينية فاضل مظاہر العلوم سہار نبور شاہ پورصدر
    - 13- حضرت حافظ عبد العزيز نشاتية حيك 306 توبه ثيك سنگھ

حضرت مولا ناانوری ﷺ کے صاحبزادوں کواپنے والد سے صرف اوراد ووظا کف اورمجلس ذکر کرانے کی اجازت ہے۔

حضرت مولا نامحد الوب الرحمٰن انوری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ:
"ہمارے اکابر حضرات کی طرح حضرت والدصاحب کو بھی خلیفہ بنانے کا شوق نہیں تھا۔ باقی ذکر اذکار سکھانے ہتلانے کا سلسلہ تھا۔ جہال خود جاتے تھے اور بیاری کی وجہ سے وہال نہیں جاسکتے وہاں اپنے صاحبزادوں میں سے سی کو بھیج دیتے تھے۔"



## مخضرحالات خلفاء ومجازين حضرت مولانا محمد انوري وشيتة

# **1** حضرت مولانا سيدمحمد انظرشاه تشميري مشير (ديوبند):

پیدائش شب براءة ک ۱۳ اله ۱۳ مرحفرت مولا ناسید محمدانور شاہ کشمیری مینین کے جھوٹے صاحبزاد ہے تھے۔ ۷۲ ۱۳ میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد تقریباً تیس سال بخاری شریف حبلد ثانی کی تدریس کی۔ ۱۲۰ ۱۴ میں تاحیات دارالعلوم دیوبند وقف میں شخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ پہلی بیعت حضرت شخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی مینین سے کی۔ ان کے بعد حضرت مولا نا محمد انوری مینین سے اور پھر حضرت مولا نا خواجہ خان محمد صاحب مینین سے کی۔ حضرت مولا نا محمد انوری مینین سے کا جان سے کا جان سے کی۔ حضرت مولا نا محمد انوری مینین احمد مولا نا خواجہ خان محمد مولانا میں بین کے اساء صاحب میں کے علاوہ دیگر مشائخ سے بھی اجازت وخلافت صاصل ہے جن کے اساء مرامی ہیں:

- (1) حكيم محمد اسلام رميسة خليفه مجاز حضرت مولانا قارى محمد طيب قاسمي رميسة
  - (2) حضرت مولانا خواجه خان محمد عِنْ الله الله يال شريف)
- (3) حضرت مولا ناحکیم محمد اخت رئید الله (کراچی) خلیفه حضرت مولا نا شاه ابرارالحق مید (بردوئی)

26 اپریل 2008ء میں خالقِ حقیقی سے جاملے۔ دیو بند میں اپنے والد گرامی کے پہلو میں جگہ ملی۔

### خلفاء:

(1) مولانا محمد الوب الرحمن انورى وشير بن حضرت مولانا محمد انورى وميسة فيصل آباد

151

- (2) عاجی سہیل شیخ صاحب
- (3) جناب شعیب ملاصاحب انگلینڈ
  - (4) مفتى محمد خالد صاحب برمنگهم
- (5) صاحبزاد وحضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مدّ ظلۂ اور پچھ حضرات کشمیر کے بھی ہیں۔

### اولاد:

حيات انوري

حضرت شاه صاحب رئيلية كاايك بيثااور جيه بيثيال ہيں

صاحبزادہ حضرت مولانا سیداحمد خضر شاہ صاحب مدظ کے سے 1979ء میں قدیم دارالعلوم دیو بندسے دورہ حدیث کیا اسی وفت سے تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، اپنے والدگرامی سے اجازت حدیث بھی ہے اور اجازت ِطریقت بھی ۔ آپ دارالعلوم وقف دیو بند میں شنخ الحدیث ہیں اور اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ جامعۃ الامام سیدانور شاہ کے مہتم ہیں۔ آپ کا ایک صاحبزادہ حافظ سیدمحمد ہمدان شاہ اور تین صاحبزادیاں ہیں۔

# 🛭 حضرت مولا نا عبدالرشید نعمانی ﷺ ( کراچی ):

آپ کی ولادت 1915ء میں ہے پور میں ہوئی، ابتدائی تعلیم قرآن مجید، فارسی اور خطاطی گھر ہی پر حاصل کی اس کے بعد مولا نا قدیر بخش بدایونی سے باتی علوم میں تحصیل کر کے سندِ فراغت حاصل کی ۔ درسِ نظامی کے بعد 1934ء میں پنجاب یو نیورسٹی سے مولوی فاصل اور منشی فاصل کا امتحان پاس کیا۔ پھر حضرت شنخ دیدر حسن خان ٹوئی میں نیو الحدیث و پر نیسل ندوۃ العلماء لکھنو سے خصص فی الحدیث کیا۔ ان کے علاوہ ان کے برادرِ معظم مولا نامحمود حسن خان ٹوئی میں اللہ کے واسطے سے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تک واسطے سے دھرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا اور حضرت مولا نا محمود شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا میں اللہ بین کے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا میں اللہ بین کے واسطے سے دھنرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا میں اللہ بین سے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا میں تا میں اللہ بین سے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں تا م

اجازت حدیث حاصل کی۔

حضرت نعمانی ﷺ خودشیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔مصر، شام، عراق، ترکی، سعودی عرب، افریقہ اور پور پی ممالک کے طلباء حسدیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ گغات القرآن آپ کی شاہ کارتصنیف ہے۔جامعہ بہاولپور اور پھر نیوٹاؤن کراچی میں تدریس فرمائی۔

مولانا نعمانی رئیسی حضرت مولانا شیخ حیدر حسن خال ٹونکی رئیسی سے بیعت ہوئے جوحضرت حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رئیسی کے خلیفہ تھے۔ مولانا نعمانی کو انہوں نے خلافت سے سرفراز فرما یا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سے عبدالقا در رائے پوری رئیسی اور حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رئیسی سے بھی اجازت وخلافت تھی۔

مولانا نعمانی رئیلی کو حضرت شاہ عبدالقا در رائے پوری رئیلیہ سے بیعت واجازت کا شرف حاصل ہے حضرت رائے پوری رئیلیہ سے توسل کی سعادت کیسے حاصل ہوئی اس کامخضر حال بیان فرماتے ہیں:

'میں 1945ء میں ہے پور میں تھاتبلیغی جماعت کا حالی پور (سے پور ریاست) میں جلسہ ہوا وہاں شیخ الحدیث مولانا فرکر یا صاحب ریاست میں جلسہ ہوا وہاں شیخ الحدیث تھے۔ دوران گفتگوتصوف کا ذکر چل پڑا۔ شیخ الحدیث نے اس سلسلہ کے اندر بیعت کی طرف توجہ دلائی اور بیہ وعدہ کیا کہ سہارن پور آنا، اب دل میں خیال ہوا کہ تجربہ کسیا جائے پھر 1946ء میں جب مرکز میں ہم نے رمضان گذارا تو وہاں شیخ الحدیث میں جب مرکز میں ہم نے رمضان گذارا تو وہاں شیخ الحدیث میں جب مرکز میں ہم نے رمضان گذارا تو وہاں شیخ الحدیث میں جب ہم لوگ

مسجد میں معتلف تھے میرا ہاتھ پکڑ کر کہاتم نے کیا وعدہ کیا تھا؟
میں نے کہا ان شاء اللہ دمضان کے بعد سہارن پور حاضری ہوگی، چنانچہ دمضان المبارک کے بعد شوال میں سہارن پور پہنچا اور شیخ سے عرض کیا اتنا مجاہدہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، ذکر جمر وغیرہ کا، یہ ہمارے بس کا نہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ہم جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو ہمیں حضرت نے علمی کام سپر دکیا اور ہم اپنے سلمی ہوئے تو ہمیں حضرت نے علمی کام سپر دکیا اور ہم اپنے مسلمی مشاغل میں لگ گئے لیکن کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ مشاغل میں لگ گئے لیکن کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر تبدیلی ہور ہی ہے۔

شیخ الحدیث ہماری باتیں سنتے رہے فرمایا کہ اچھا ایسا ہی ہوگا میں نے مسجد میں جاکر تین مرتبہ استخارہ بھی کرلیا تھا اس حوالہ سے کہ شیخ الحدیث سے بیعت ہونا چاہیے یا نہیں، مسگر شیخ الحدیث اس وقت بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہا رائے یور جاؤ۔

اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے روز علی اصبح حضرت رائے
پوری مع مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی تشریف لائے، شیخ
نے اپنے حجرے میں میرے داخل ہوتے ہی فرمایا یہ آپ
کے ساتھ رائے پور جائیں گے، یہ 'لغات القرآن' کے مصنف
ہیں، یہ سنتے ہی مولوی حبیب الرحمٰن لیئے سے اٹھ بیٹے اور
کہنے گئے، میں نے تمہاری ''لغات القرآن' کا جیل مسیں
مطالعہ کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری چائے پینے کے بعد رائے پوری جائے پینے کے بعد رائے پوری جائے پینے کے بعد حضرت بید کی طرف روانہ ہو گئے، میں بھی ہم رکاب تھا، وہاں حضرت سے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے وہی فرمایا میرے ہاں تو رٹہ لگتا ہے چکی پیسنی پڑتی ہے پھرانہوں نے ہماری وہ بک بک جھک جھک اور شنخ الحدیث سے جو بحث مباحثہ ہور ہاتھا وہ سب ہی دہرادیا۔

میں نے بیعت کے لیے اصرار کیا تو فرما یا اچھا! ذکر بتادیت ہوں بیعت شخ الحدیث ہی سے ہوجانا، چنانچہ میں تین دن قیام کر کے پھر حضرت رائے پوری میشائی سے اجازت لے کر سہار نپور روانہ ہوگیا۔ ہاں اس بات کا ذکر بھول گیا کہ حضرت رائے پوری میشائی کی عادت صبح نماز کے بعد شہلنے کی تھی اس روز حضرت گنڈور کے بل پر جہاں سے بس سہار نپور کوجاتی ہے مجھے چھوڑ نے کے لیے وہاں تک تشریف لائے، یہ اس ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی کا تھا۔

پھر میں وہاں سے بس میں سوار ہوکر سہار نپور پہنی اسٹیخ الحدیث کی خدمت میں حاضری ہوئی توحضرت نے پوچھا کیا لڑکرآئے ہو، میں نے کہا وہاں لڑائی کا کیا سوال ہے، وہاں تو اور ہی مضمون ہے۔حضرت نے ذکر بتادیا ہے اور بیعت کے لیے آپ سے کہا ہے، شیخ نے فرمایا، فوراً واپس جاؤ۔ بس اس وقت کھانا کھالواور واپس جاؤاور حضرت ہی سے بیعت کرو،

جنانچہ میں کھانا کھانے کے بعد واپس رائے پور چلا گیا، رائے پور اور سہار نپور میں تقریباً تیس میل کا فاصلہ ہے واپسی گنڈور کے مل سے ہوئی تو بدن پسینہ سے شرابور تھا، سخت گرمی تھی، دو پہر کو حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت نے یو چھا كيول واليس آئے؟ ميں كہا بيعت كے ليے حضرت كومبرى حالت پر رحم آگیا۔اور ترس کھا کر بیعت فرمالیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے بھی حضرت شاہ عبدالرحیم نے پہلے ذکر ہی بتایا تھا اسکے جار مہینے بعد بیعت لی تھی۔ پہلے چند دن رائے پور میں گزار کرآئندہ یوراحیله رمضان کا گذارا۔ پھر حضرت کی وفات تک رائے پور جانا نصيب نهيس موا، البته جب حضرت يا كستان تشريف لايا كرتے تھے تو كوشش كرتا تھا كہ ايك جله رمضان ميں حضرت کے ساتھ یا کتان میں ضرور گذارا جائے۔حضرت کی وفات تک یہی معمول رہا،حضرت کی وفات ۱۴ رئیج الثانی ۸۲ ۱۳ ساھ كو ہوئى -' (غير مطبوعه انٹرويوس 46، از پروفيسر ڈاکٹر طاہر مسعود ) آپ کے بیٹے مولا نا عبدالشہید صاحب تحریر کرتے ہیں کہ '' واضح رہے کہ تقسیم ہند کے بعد حضرت رائے پوری ہندوستان ہی میں مقیم رہے، چونکہ یا کشان میں آپ کے متو کسین اور روحانی ارتباط رکھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ تھا، اس لیے ان کے بیحد اصرار پرآپ کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا، تقريباً ہرسال آپ يا كستان تشريف لاتے اور كئى كئى ماہ قيام فرماتے جہاں آپ قیام کرتے وہ جگہ خانقاہ کی صورت اختیار

کرجاتی۔

حضرت والدصاحب بھی بالاالتزام حضرت کی یا کستان آمد کے بعد آپ کی صحبت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی كوشش كرتے۔آپ نے لاہور، فيصل آباد، مسسري اور ديگر مقامات پر حضرت کی صحبت میں کئی کئی ماہ گذارے رافت الحروف كوبھى حضرت والد صاحب كى معيت ميں ميں حاجي متین احمه صاحب کی کوٹھی واقع ایمپرسس روڈ لا ہور میں ایک چلہ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی، (حضرت والدصاحب میرے متعلق لکھتے ہیں کہ ) اور اس کی نہایت خوش بختی ہے کہ حضرت رائے پوری سیستانے از راہ شفقت کمسنی کے باوجود اسے بیعت کی سعادت سے نوازا ، اور بیعت کے بعب د بطور وظیفہ کثرت سے درود شریف پڑھے کی تلقین کی۔ حضرت کا پہلا سفر یا کستان مورحن۔ رہیج الاول 29 ۱۳ ص (جنوری 1949ء) براسته کراچی بذریعه ہوائی جہاز ہوا، ۲۲ رہیج الاول ۲۸ ۱۳ هے کو کراچی تشریف آوری ہوئی اور جار روز قیام رہا اس دوران حضرت رائے پوری نے والدصاحب کی قیام گاہ کو بھی رونق بخشی اورخوا تین کو بیعت کی سعادے سے نوازا۔حضرت والدصاحب تشالہ اس پورے سفر میں از ٢٢ربيع الاول ١٣٦٨ هوتا ٤ جمادي الثاني ١٣٦٨ ه حضرت رائے بوری میں کی معیت میں رہے۔ کے جمادی الثانی ۲۸ ۱۳ اص کورخصت کے موقع برحضرت رائے پوری ٹھٹاٹٹ نے اجازت

بیعت مرحمت فرمائی۔

والدصاحب اپنی ڈائری میں تحریر فرماتے ہیں:

"خطرت رائے پوری عظیہ متمنی اللہ المسلمین بفیضهم وبرکاتهم کی تشریف آوری پاکستان کراچی میں 25 جنوری 1949ء کو ہوئی ، اور فقیر کو برابر7 اپریل 1949ء بمطابق کے جمادی الثانی ۱۳۱۸ ھ شرف معیت نصیب رہا اور واپسی پر حضرت نے فرما یا "جوذکر یو چھے اسے بتادینا۔"

حضرت مولا نا انوری مینید اور حضرت والدصاحب کے درمیان جوخط و کتابت رہی ہے اس کے بعض خطوط سے بیظ اہر ہوتا ہے کہ حضرت والدصاحب تصوف اور احوال قلب کی بعض کیفیات کے ذیل میں حضرت انوری مینید سے رابطہ میں رہتے تھے۔''

1999ء میں 85سال کی عمر میں انقال فرمایا اور کراچی یو نیورسٹی میں

تدفين ہوئی۔

### اولاد:

محر عبد المعید نعمانی مولانا کے بڑے بیٹے تھے جوان کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ چھوٹے بیٹے ڈاکٹر محمر عبدالشہید نعمانی جامعہ کراچی میں شعبہ عربی کے عہدہ چیئر مین سے ریٹائر ہوئے ہیں۔

(مزيد تفصيل كيلئے كتاب ملاحظه كرين' سبدِگل' ص 60از ڈاکٹر محمد عبدالمقيت شاكرعليمي )

## **3** حضرت مولانا حافظ عبدالوحيد قادري رائے بوري تشاشہ:

آپ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری ﷺ کے بھانجے اور چپا زاد بھائی کے بوتے ہیں۔ولادت باسعادت 1923ء میں ڈھدیاں ہی میں ہوئی۔ آپ کے والد مولا نا محمہ صادق رئے اللہ کا تعلق حضرت عالی مولا نا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رئے اللہ سے تھا۔ حفظ کے بعد مختلف مدارس واسا تذہ سے تحصیل علم کیا جن میں مولا نا خیر محمہ جالند هری رئے اللہ وہلوی رئے ہورائے ہورائے ماموں وشیخ حضرت رائے پوری رئے اللہ کی خدمت میں چلے گئے۔ تقسیم ہند کے بعد وطن واپسی کے موقع پر بوری رئے اللہ کی خدمت میں جلے گئے۔ تقسیم ہند کے بعد وطن واپسی کے موقع پر حضرت نے اجازت وخلافت وی۔ حضرت انوری رئے اللہ کی بنیا در کھی۔ آ پ روزانہ 18 سے محضرت نے اجازت وخلافت وی۔ حضرت انوری رئے اللہ کی بنیا در کھی۔ آپ روزانہ 18 سے موقع پر اللہ کی بنیا در کھی۔ آپ روزانہ 18 سے فرمایا اور ڈھڈ یاں ہی اپنے شیخ وہاموں کے ساتھ وفن ہوئے۔ فرمایا اور ڈھڈ یاں ہی اپنے شیخ وہاموں کے ساتھ وفن ہوئے۔

### اولاد:

دو بیٹے اور دوبیٹیاں ،حضرت مولانا قاری محدمظفر صاحب بڑے بیٹے بیں جومدرسہ اور سلسلہ کو چلائے ہوئے بیں قاری لطیف الرحمٰن چھوٹے بیٹے بیں جو اسی مدرسہ میں مدرس بیں۔

### خلفاء:

آپ نے جن حضرات کواجازت فرمائی ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:

- (1) صاحبزاده مولانا قارى محد مظفر صاحب دُهد يا ن شريف
  - (2) مولانا عبدالجبار صاحب للدشريف
  - (3) ما فظ صوفی احمد دین صاحب میشد راولپنڈی
  - (4) مفتى حميد الله جان صاحب تطلقة لكي مروت

# عن عن المجليل قادری رائے پوری ﷺ:

آپ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے سبھتیج تھے۔ آپ کے والدگرامی حضرت مولا نا حافظ محمر خلیل صاحب حضرت رائے یوری تشاللہ کے چیوٹے بھائی تھے اور حضرت سے مجاز بھی تھے۔حضرت مولا ناعبدالجلیل مشالہ نے قرآن مجیدگھر ہی میں پڑھا۔ مڈل کا امتحان لا ہور حضرت رائے پوری پیشٹر کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامجم عبداللہ فاروقی میشات کی خدمت میں رہ کردیا اس کے بعد د نیاوی علوم سے طبیعت منتفر ہوگئی ۔ مدرسہ رائے پور گجراں میں چھ سال پڑھ سا ۔ آب کے اساتذہ میں حضرت مولا نافضل احدرائے پوری پیشید، حضرت مولا نامفتی فقیر اللّٰدرائے بوری ﷺ اور حضرت مولا نا عبدالعزیز رائے پوری ﷺ شامل ہیں۔ دورہ حدیث مظاہر العلوم سہار نپور • ۲ سا ھ (1940ء) حضرت شیخ الحدیث بیشالہ کے ہاں کیا۔ آپ کا قیام حضرت شیخ کے کیے گھر میں رہااور کھا نا بھی حضرت کے گھر ہی سے آتا۔ آپ حضرت شیخ کے جہیتے شاگر دیتھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعداییے تا یا حضرت رائے پوری میں سے بیعت ہوئے اور تقریباً بائیس سال سفر وحضر میں حاضر خدمت رہے۔حضرت ﷺ نے آپ کواجازت وخلافت سےمشرف فر مایا۔ اس کے علاوہ حضرت مولا نا محمہ انوری ﷺ نے بھی اجازت وخلافت سے نوازا۔ حضرت مولا نامجمہ انوری ٹیٹالڈ آپ کے سسر بھی ہیں۔1948ء میں حضرت انوری ٹیٹالڈ کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ثانی حضرت رائے پوری میشی کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ • ۱۴۳ ھ، 21 نومبر 2009ء کوانتقال فرمایا اور حضرت رائے پوری تشاہیہ کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ایک لا کھ سے زائدلوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت حاجی عبدالوہاب عشیت نے جنازہ پڑھایا۔

### اولاد:

پہلی اہلیہ سے ایک صاحبزادہ مولا نامحمد ابراہیم ہیں اور دوسری اہلیہ سے دو صاحبزادے قاری محمد شفیق جو حضرت کی زندگی میں مکہ مکر مہ میں انتقال کر گئے تھے اور جنۃ المعلیٰ میں مدفون ہوئے اور دوسرے قاری احمد سعید صاحب ہیں جو اپنے والد سے اور حضرت نفیس شاہ صاحب میں انتقال کے علاوہ دوصاحبزادیاں والد سے اور حضرت نفیس شاہ صاحب میں انتقال کی مرتبہ ابوحد یفہ عمران فاروق)

# **5** حضرت حافظ صدر الدين رائے كوٹى مشاتلة ( كماليه ):

حضرت حافظ صدرالدین رائے کوٹ ضلع لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ مدرسة تعلیم الاسلام رائے کوٹ قائم کردہ حضرت مولا نا محد انوری عشاقة میں مکمل تعلیم حاصل کی۔حضرت مولا نا انوری ﷺ سے بیعت ہوکرسلوک کی منازل طے کیں۔سادہ مزاج ، بہت بزرگ آ دمی ، خاموش طبیعت ، اینے آ ب کوانہوں نے حضرت مولانا محمدانوری میں کے طریقے کے مطابق ڈھالا ہوا تھا۔تقسیم ہند کے بعد کمالیہ یا کتان ہجرت کی اور مدرسہ نعمانیہ میں تدریس فرمانے لگے۔اسس کے بعد فارو قیہ مسجد کی بنیا در کھی۔اسی فارو قیہ مسجد کمالیہ کے امام تھے اور مدرسہ نعمانیہ میں مدرس بھی تھے۔فاروقیہ سجد کی جگہ یہاں پہلے تانگوں کا اسٹینڈتھا۔آپ نے پیر جگہ خرید کرمسجد بنائی تھی۔اسی دوران انتظامی امور میں کچھا ختلا ف۔ واقع ہوگیا جس کی وجہ سے آپ نے مدرسہ نعمانیہ چھوڑ کر فارو قیہ سجد میں مدرسہ ت مُم فرمایا۔آپ کے بعدآپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محداحدلدھیانوی نے 2007ء تک خطابت کے فرائض انجام دیئے۔ یہ کمالیہ شہر کی اولین مساحب میں سے ایک ہے۔ اب حضرت کے پوتے مولا نالطف اللہ بن حضرت مولا نا محمد احمد خطابت سنھالے ہوئے ہیں۔

آپ کا انتقال 3 نومبر 1995ء بروزجمعہ کمالیہ میں ہوا۔ مولا ناخلیل الرحمٰن انوری بن مولا ناحلیل الرحمٰن انوری میں انوری میں مولا ناعزیز الرحمٰن انوری میں مولا ناعزیز الرحمٰن انوری میں میں انوری نے جنازہ پڑھایا۔ اور قبرستان ملحقہ عیدگاہ (قائم کردہ 1918ء) میں تدفین ہوئی تقریباً 93سال عمریائی۔

### اولاد:

چھے بیٹے:(1) ظفرالدین (2) عطاء اللہ (3) حفیظ اللہ (4) مولانا حافظ محمد احمد (5) حبیب اللہ (6) ضیاء اللہ اور تین بیٹیاں۔

### خاص تلامذه:

(1) حافظ شاه محمر، كماليه (2) حافظ محمر حسن، كماليه (3) مولانا عزيز الرحمٰن انوري

(4) مولا ناسعيدالرح<sup>ل</sup>ن انوري (5) حافظ محمد ثاقب، گوجرانواله

حضرت رئيلة كے صاحبزادہ مولا نا حافظ محمد احمد لده یان فرمات بین کہ میرا نام حضرت انوری رئیلة نے اپنے نام پرمحمد رکھا تھا۔ گھر والوں نے ضیاء اللہ رکھا تھاجب جامعہ رشید بیساہیوال میں داخل ہوا تو حضرت مولا نا حبیب اللہ رشیدی رئیلة نے ساتھ احمد لگادیا۔ ہمارے اباجی اپنے خاندان میں پہلے حسا فظ تھے، اباجی کو چھوٹی عمر میں گنٹھیا کی بیماری تھی انہیں اٹھا کر مدرسہ میں چھوٹ کر آتے تھے۔ جب قرآن مجید ممل کیا توصحت یاب ہوگئے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے رائے کوئے کی بات ہے۔ حافظ عبد الغفور صاحب غلام محمد آباد فیصل آباد میں ہوتے تھے۔ وہ وہاں بات ہے۔ حافظ عبد الغفور صاحب غلام محمد آباد فیصل آباد میں ہوتے تھے۔ وہ وہاں استاذ تھے۔

جب حضرت مولانا انوری ﷺ تشریف لاتے تو اہاجی کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی اورخوب اہتمام فرماتے۔ اہاجی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولا دحافظ ہنے سب بھائیوں کے لیے کوشاں رہے مگریہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تھی۔ مجھے

اباجی نے ناظرہ پڑھا کرسکول میں داخل کروادیا۔گریدان کی دلی خواہش نہ تھی کیکن قدرت کا فیصلہ بچھ کر قبول کیا۔گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے تیسواں پارہ حفظ کرلیا۔اور میں نے اباجی سے عرض کیا کہ سکول کی بجائے میں مدرسہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اباجی بے عرض کیا کہ سکول کی بجائے میں مدرسہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اباجی بے انتہا خوش ہوئے۔چنا نچہ میں نے حفظ شروع کردیا۔جب میں حافظ بنا تو خوش سے پھو لے نہیں سارہے تھے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اباجی کے بعد خاندان میں میں دوسرا حافظ تھا۔ میں جب گھر جاتا تو اباجی کا والدہ کو تھم تھا کہ چار پائی پرصاف کیڑا بچھا کر اسے بٹھایا کرو۔ بیٹا بجھ کر نہیں عالم دین کو تھم تھا کہ چار پائی پرصاف کیڑا بچھا کر اسے بٹھایا کرو۔ بیٹا بجھ کر نہیں عالم دین سمجھ کر۔ جب لوگ اس کے ساتھ بیا کرام کرتے ہیں تو ہم گھروالے کیوں نہ کریں۔ مجھ کر۔ جب لوگ اس کے ساتھ بیا کرام کرتے ہیں تو ہم گھروالے کیوں نہ کریں۔ 1952 و تھر تا مولی میں جب درسِ قرآن دیتا تھا تو اباجی فران ویتا تھا تو ترجہ والا قرآن مجید سامنے کھول کر رکھتے تھے اور فرماتے بیاس لیے کہ کوئی لفظ آگے بیچھے قرآن مجید سامنے کھول کر رکھتے تھے اور فرماتے بیاس لیے کہ کوئی لفظ آگے بیچھے قرآن وجہ احتیاط تھی۔

مصلّی سنانا شروع کیا، گاؤں والے بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے مدرسہ بنانے مصلّی سنانا شروع کیا، گاؤں والے بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے مدرسہ بنانے کی خوا ہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ چار کنال جگہ خرید کر مدرسہ بنایا جس کا نام مدرسہ تعلیم الاسلام رکھا۔ مجھے اباجی نے کہا کہ حضرت انوری رُئیات کے پاس جاؤ اور سارے حالات ان کے سامنے رکھو۔ جیسے وہ فرما ئیں ویسا کرنا ہے۔ میں حضرت انوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت رُئیات نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اس لیے جائیں کہ ہمارے علماء کرام شہروں کو ترجیج دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں نہسیں جاتے جائیں کہ ہمارے علماء کرام شہروں کو ترجیج دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں نہسیں جاتے جائیں وہ بریلوی نہیں بلکہ بدعتی ہوتے ہیں افران کیٹر ہوتے ہیں اور اس کیا جائے ہیں وہ بریلوی نہیں بلکہ بدعتی ہوتے ہیں انہوں سے لوگ مولوی بن کروہاں حیلے جاتے ہیں وہ بریلوی نہیں بلکہ بدعتی ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بدعتوں پر لگایا ہوتا

ہے اگر ہمارے علماء جائیں اور ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں تو وہی لوگ موحّد بن جائیں گے۔ اس نیت سے جانا ہے اور ان سے نخواہ کامطالبہ نہیں کرنا جو دے دیں قبول کرلو جتنی دیر آپ کور کھنے والے آپ سے درست رہیں اتنی دیر رہیں اور جب وہ گڑ بڑ کریں تو ان سے الجھنا نہیں اور چپ چاپ آ جانا اور بھی تخواہ میں اضافہ کا مطالبہ نہیں کرنا۔ ان کی مرضی بڑھا دیں تو تھیک چنانچہ 1977ء تا 1989ء تک میں وہاں رہا۔

جب میں فیصل آباد جاتا تو اباجی آتے ہی پوچھتے کہ سنت پورہ حضرت کے پاس گئے تھے۔اگر بھی کہہ دیتا کہ ہمیں تو ناراضگی کا اظہار فرماتے اور کہتے اپنوں کومل کرآتے ہواور میرے حضرت کومل کر نہیں آتے۔سنت پورہ کو اپن ہی سبجھتے تھے۔ہم حضرت کے سب بیٹوں کو بھائی جان کہہ کر ہی بلاتے تھے بالکل گھرجیسا تعلق تھا۔

اباجی فرماتے تھے کہ جلسوں پر جانا ہے تو کسی سے پہلے رقم طے نہیں کرنی۔ وقت ہوتو حیلے جاؤ ورنہ معذرت کرلو۔ پچھ ہدید دیں تو رکھ لونہ دیں تو برا نہیں منانا۔اباجی کا اندازیہ تھا کہ اگر کوئی ملئے آتاتو پہلے اُسے بٹھاتے پھے رخود بیٹھتے۔ مجھے فرمایا کرتے تھے لیڈر بننے کی کوشش نہ کرنابس صحابہ کرام ڈٹائٹ کا سپاہی بن کرر ہنا، میرااعزازیہ ہوگا کہ میں کہوں گا میرا بیٹا صحابہ کرام ڈٹائٹ کا سپاہی ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا اور پیچھے ان پر فالج کا حملہ ہوگیا۔ بولنا بند ہوگیا پچھ دن بیاری کی حالت میں رہے اور انتقال فرمایا۔

میرا حضرت مولانا ایوب الرحمٰن انوری ﷺ سے عمر کا فرق کم تھا؟ اس لیے کچھ بے تکلفی تھی کیونکہ میں فیصل آباد تین سال پڑھت رہا ہوں 1973ء تا 1975ء تک تو جب فارغ ہوتے تو سنت پورہ آجا تا مولا نامسعودالرحمٰن انوری ﷺ

سے گپشپ کافی لگتی تھی۔

میری پہلی بیعت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ﷺ سے تھی اس کے بعد حضرت خواجہ خان محمد عشاہ کندیاں والوں سے تھی اور تیسری بیعت حضرت مولانا عبدالجلیل عنی سے ڈھڈ یاں میں کی۔میں پہلی بار جب حضر ۔۔ مولانا عبدالجليل مينية كوملنے گيا تو حضرت جاريائي پرتھے ايك كرسي منگوا كرمجھے قريب بٹھالیا پُرانا کیا کمرہ تھا۔حضرت مولانا عبدالجلیل ﷺ مجھے پہلے پوری طرح نہیں جانتے تھے اور میراقلبی لگاؤرائے پوری سلسلہ سے تھا کیوں کہ ہم پہلے ہی رائے پوری تھے حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہتم مولا ناانیس الرحمٰن لدھیانوی کے کیا لگتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا پھر مولانا یجی لد صیانوی سے تعلق پوچھا تو میں نے پھرنفی میں جواب دیا۔ پھر یو چھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ جب میں نے اباجی کا نام لیا تو کھڑے ہوکر مجھے سینے سے لگا یا اور کچھ دیر لگائے رکھا پھر فر مایا میری اہلیہ کے استاذ کے تم بیٹے ہوتمہارے والدمیری اہلیہ کے استاذ ہیں تو میرے بھی استاذ ہیں پھر میں وقاً فو قاً حاضر ہوتا رہا حضرت کے جنازے میں شرکت کی سعادے بھی حاصل ہوئی ۔ (مولا نامحمد احمد لدھیانوی کو والدمحتر محضرت مولا نامحمد ایوب الرحمٰن انوری میں نے ۲۹ صفر ۱۳۳۴ھ 12 جنوری 2013ء کواجازت وخلافت سے نوازا تھا۔ازمحدراشدانوری)

## 🗗 حضرت مفتی بشیراحمه بسروری تشاند:

آپ کی پیدائش 1905ء میں''وہوا'' نامی بستی میں ہوئی۔مفتی صاحب شخصیل علم کے بعد 1924ء میں سرز مین قصور میں رونق افروز ہوئے بچاس سال کاعرصہ اس طرح گزارا کہ پسرور کو پہچان مل گئی حضرت نے نہ صرف اپنی تقریر بلکہ تحریر سے اس علاقہ کوخوب سیراب کیا بیشہز' تلوار والے مفتی صاحب'' کاشہر،

حضرت بسروری کا شهرمشهور ہوا۔

مرزائیت ورافضیت کے ردّ اور فضائل وسیرت کے مختلف عنوا ناسے پر تقریباً تیس کے قریب مخضر ومفصل رسائل تحریر کیے۔حضرت مولا نا احم۔ عسلی لا ہوری مُشِلِیْ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔

حضرت لا ہوری رہے۔ ہے خلافت کے باوجود ان کی تشکی ابھی باقی تھی وہ بار بار حضرت مولانا محمد انوری رہوئے ہے پاس حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اپنے سلسلہ میں داخل فر ما ئیں اور اجازت دیں۔ حضرت مولانا محمد انوری رہے۔ ان سے احوال دریافت فر مائے اور اجازت عنایت فر مائی حضرت مفتی صاحب نے دسمبر 1974ء میں انتقال فر مایا۔

حضرت کاسلسلہ خوب بھیلا۔ ان کے مشہور خلیفہ مولا نا ظفر احمہ قادری مُیّاللہ وا بھہ بارڈر اور مولا نا جمیل احمد میواتی (رائیونڈ) تھے۔ حضرت میواتی مُیّاللہ نے ملک کے طول وعرض میں خوب مجالس ذکر اللہ قائم کیں۔ جن کے جانشین مفتی محمہ سعید صاحب (رائیونڈ) آپ کے مشن پرگامزن ہیں۔ (مزید حالات کے لیے ملاحظہ کریں''مولا نامفتی بشیر احمہ پسروری اور ان کے خلفاء'' از ڈاکٹر حافظ فیوش الرحمٰن)

## 🕡 حضرت مولا نامحمر سعيد احمد تشاشة ( ڈونگه بونگه ):

آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۲۸ ہے،1910ء کوموضع ڈرنی ضلع حصار مشرقی پنجاب میں ہوئی۔ چاریا پانچ برس کے تھے کہ آپ اپنے والدمولا ناخلیل احمد میشات کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ نسباً علوی کھو کھر ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ڈرنی اور اس کے مضافات میں حاصل کی۔ پھرمدرسہ رشید بیرائے پور گجرال میں زیر تعلیم رہے۔ یہاں آپ کے اسا تذہ حضرت مولا ناعبدالعزیز رائے پوری میشات تھے، کچھ حضرت مولا نافضل احمد رائے پوری میشات تھے، کچھ

عرصه مدرسه خیر المدارس جامعه محمدی جالندهر میں بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسه امینیه دہلی داخلہ لیا جہاں آب کے اساتذہ مفتی کفایت اللهددہلوی سینیہ اور مولانا ضیاء الحق عن شامل تھے۔اس کے علاوہ جن مدارس میں تعلیم حاصل کی ان میں مدرسه عبدالرب دہلی ،مظاہرالعلوم سہارن پورشامل ہیں آپ نے سولہ برس علوم دینیہ کی تحصیل کی اور دار العلوم دیو بند میں حاضر ہوکر بھیل کی۔اس کے بعد حصول علم لد ٌ نی وروحانی کے لیے اپنے استاذ حضرت مولا نا عبدالعزیز رائے پوری تعلیہ کے مشورہ سے حضرت اقدس مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری سیسی کی خدمت میں رائے پور حاضر ہوکر بیعت کی۔ یہ 1934ء کی بات ہے اور خوب ریاضت ومجاہدے فر مائے۔ آخر 1952ء کے اواخر میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔حضرت رائے پوری میشات کے خاص خلفاء میں شار ہوئے ایک بارآپ کوحضرت رائے پوری نے فنسر مایا: ''ماشاء الله آيتو فائز المرام بين' اور ايك بار ايك مريد كوحضرت رائے پوری مشات نے آپ کے بارے تحریر فرمایا کہ''ان سے بیعت ہوجانااحقر سے ہی بیعت ہونا ہے'' 31 مارچ 1980ء بعدعشاء انقال فرمایا۔حضرت مولانا عبدالعزیز رائے یوری مشاللہ نے جنازہ پڑھایا اور مدرسہ عربیہ رحیمیہ عیدگاہ میں ہی تدفین ہوئی۔

آپ کا حضرت انوری پڑھائی سے بھی گہراتعلق تھا حضرت مولا نا انوری پڑھائی سے بھی گہراتعلق تھا حضرت مولا نا انوری پڑھائی جب ڈھڈ یاں ہوتے تو مولا نا بھی تشریف لے ہی معمولات مکمل فرماتے جب حضرت مولا نا انوری پڑھائی ڈونگہ بونگہ تشریف لے جاتے تو بہت اکرام فرماتے ہروفت ان کے پاس بیٹھے رہتے ۔ اور اپنے مریدوں کو حضرت مولا نا انوری پڑھائی سے استفادہ کا فرماتے اور بہت بلندالفاظ فرماتے حضرت مولا نا انوری پڑھائی نے بھی آپ کوخلافت واجازت سے نوازا۔ کو وِنورملز فیصل آباد میں را نانھراللہ صاحب کے ہاں جب حضرت مولا نا عبدالعزیز رائے پوری پڑھائی کا

قیام ہوتا تھا تومولا نابھی قیام فرماتے تھے۔

حضرت مولانا سعید احمد عیدا کی دو بیویان تھیں پہلی اہلیہ میں سے ایک بیٹا مولانا ماسٹر شبیر احمد اور ایک بیٹی ہے، دوسری اہلیہ سے چار بیٹے: (1) مولانا محمود الحسن (2) مولانا عبدالقادر محمود الحسن (2) مولانا عبدالقادر الجم اور دو بیٹیاں ہیں۔

(تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ فر مائیں'' تذکرۃ السعید'' مؤلفہ مولا نا عبدالقادرا جمم )

## 📵 حضرت صوفی نورمحمر صاحب تُشاليه جليا نه شاه پور:

حضرت صوفی نورمجہ ولد فتح محمد کی ولادت 1908ء میں گاؤں جلپا نہ نز د شاہ پورضلع سرگودھا میں ہوئی۔قرآن مجید کی تعلیم میاں غلام احمد سے حاصل کی۔ 1956ء میں صوفی عبدالحمید صاحب کی کوٹھی میں جب حضرت رائے پوری وَاللّهٔ کا قیام تھا تو صوفی نور گھر اور مولا نا عبدالکریم خطیب جامع مسجد مہا جرین شاہ پورصدر دونون نے اکٹھے بیعت کی۔خوب ذکراذ کاراور مجاہدہ کیا حضرت اقدس رائے پوری وَاللّهٔ دونون نے اکٹھے بیعت کی۔خوب ذکراذ کاراور مجاہدہ کیا حضرت اقدس رائے پوری وَاللّهٔ اور حضرت مولا نا عبدالوحید وَاللّهٔ اور حضرت مولا نا عبدالوحید وَاللّهٔ اور حضرت مولا نا عبدالوحید وَاللّهٔ کی خدمت میں کثرت سے حاضری سے ممل رابطہ رکھا اور حضرت مولا نا محمدانوری وَاللّهٔ کی خدمت میں کثرت سے حاضری رکھی۔ حضرت انوری وَاللّهٔ سے بھی ملاقات رہی تھی ۔حضرت انوری وَاللّهٔ نی نورصدرتشریف لائے تو رات جلیا نہ میں بسر فرمائی۔ حضرت انوری وَاللّهٔ نی نورصدرتشریف لائے تو رات جلیا نہ میں بسر فرمائی۔ حضرت انوری وَاللّهٔ بعد میں اجازت وخلافت سے نوازا۔

آپ نے ایک سال جج کا ارادہ کیالیکن نہ جائے پھر حضورا قدس سالٹھ آلیہ ہم کی زیارت ہوئی کہ صوفی صاحب کیوں دیر کررہے ہو؟ پھر دس ساتھیوں کے ہمراہ 1970ء میں جج کی درخواست دی اور اللہ نے جج کی سعادت بخشی۔ چار ماہ کے اس سفر سعادت میں بوراایک ماہ مدینہ طیبہ میں قیام کیا حضرت اقدس رائے بوری میں اسلام کے بتائے ہوئے اذکار وتعویذات کا کام فی سبیل اللہ کیا۔ طب میں بھی خاصا تجربہ تفا۔ عورتوں کی نبض نہ دیکھتے تھے بلکہ حقیقت پر دوا دیتے تھے۔ حافظ عندام فرید صاحب رئے اللہ جھاؤریاں سے اکثر ان کے پاس آتے اور دونوں مل کر ذکر وعبادت کرتے۔ آپ نے دعوت وتبلیغ میں زیادہ وقت گزارا۔ اور آپ کی خواہش کی مطابق اللہ تعالیٰ نے موت بھی انہیں اسی راستہ میں عطاکی 4 اگست 1988ء کو مسابی مرکز شب جمعہ کے لیے تشریف لے گئے جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بعد نماز تہجد دل کی تعلیف ہوئی اور 6 اگست 1988ء کو وصال ہوا۔ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ اور جلیانہ کے قریب بڑے قبرستان مولانا عبد الوحید صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ اور جلیانہ کے قریب بڑے قبرستان مولون ہوئے۔

اولاد:

پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں:(1) محمد یوسف (2) گل محمد (3) دوست محمد (4) علی محمد (5) محمد یعقوب

## **③** حضرت قارى فضل كريم ميشة (لا هور):

اپنے زمانے کے نامور قاری استاذ القراء الحاج الحافظ القاری فضل کریم بن حاجی مہتاب الدین 1902ء کے لگ بھگ امرتسر میں پیدا ہوئے، اجداد ہندو سے، تین چار پشتوں سے اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔حضرت قاری صاحب اپنے والدصاحب کے نکاح ثانی سے تھے، پہلے نکاح سے صرف ایک بچی کی پیدائش کے بعد والدہ انتقال کرگئیں۔ دوسرے نکاح سے سات بچے ان سے پہلے پیدا ہوئے مگر برضاء الہی وفات پاگئے۔ پھرکسی بزرگ کی دُعاسے قاری صاحب کی پیدائش ہوئی اور انہی کے حسبِ ارشاد بچے کا نام یحی رکھا گیا۔ قاری صاحب کی پیدائش ہوئی اور انہی کے حسبِ ارشاد بچے کا نام یحی رکھا گیا۔ آپ کی عمر بمشکل چند ماہ تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا، والد نے آ ہے۔ کی

یرورش کے لیے ایک بیوہ سے نکاح کرلیا جن کے اپنے بھی بیچے تھے۔سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہ تھا،انہی دنوں چیجک کی بیاری کی شدت سے آنکھوں سے معذور ہو گئے، آپ کے ملحقہ مکان میں آپ کی تائی صاحبہ نے آپ کو گود لے لیا جن کا ایک بیٹا عبدالکریم تھا اسی نسبت سے انہوں نے آپ کا نام فضل کریم رکھا اور بیراییا مشہور ہوا کہ بیجی نام سب بھول گئے۔سات آٹھ سال کی عمر میں آپ نے مولانا قاری خدا بخش مرادآ بادی (1980ء) سے آٹھ دس یارے پڑھے، پھر حافظ عبداللطیف ستنجلی کے پاس قرآن مجید پورا کیا اور تجوید مولانا قاری کریم بخٹ امرتسری میشد سے پڑھی۔اس کے بعد قاری صاحب لا ہورآ گئے اور مال روڈ پر ڈاکٹرعزیز الدین کے ہاں پڑھاتے رہے۔اس کے بعد ضلع گورداسپور میں بھی کسی کے ہمراہ گئے اور کچھ مدت وہاں رہے۔ پھرآپ نےمسجد چینیا نوالی (بازار بسریانوالہ) لاہور کو آباد کیا تو اس وفت آپ کے پاس صرف ایک طالب علم تھا۔ تقریباً بیس سال پڑھایا۔ پھرمدرسہ تجویدالقرآن کو چه گندیگرال مسجدنورموتی بازار میں قائم کیا، جو بعد میں ایک حویلی خرید کر وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ کم وبیش جالیس سال کا تجربہ تھا۔ آپ کی قرائت میں زبردست روانی کشش اور مدّ وجزر کی کیفیت ہوتی۔ان کے شا گردوں میں طالبات بھی ہوتی تھیں مگر کبھی بے جھجک سامنے نہیں جاتے تھے بلکہ چند کم عمرلاکوں کوسبق یا دکرنے کے لیے بھیج دیتے، پھرخودجاتے۔لاکیوں کے بالکل سامنے منہ کر کے نہ بیٹھتے تھے بلکہ ہمیشہ قدرے رُخ موڑ کر بیٹھتے۔ بھی مالی يريشاني ہوتی تو گھبراتے نہيں تھے بلکہ اکثر وردزبان رہتا:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل نِعْمَ الْهَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ. ان كى چال، دُھال،لباس، گفتگو،خوراك مِين عاجزى تقى ـ اكثر ــــ

دعا پڑھتے:

اَللَّهُمَّ اَحْيِنِي مِسْكِيْنَاوَّامِتْنِي مِسْكِيْنَا وَّاحْشُرْنِيْ فِيُ زُمُرَةِ الْهَسَاكِيْنِ.

خود شاعر سے، فضل تھا۔ ان کی شاعری عشقِ حبیب سلانٹھ آلیہ ہے اور عشق دیار حبیب سلانٹھ آلیہ ہے ان کی شاعری عشقِ حبیب سلانٹھ آلیہ ہے تک محدود تھی۔ 1952ء میں واحد جے ادا کیا، فوٹو کھچوانے سے احتر از فرماتے ۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رئیالئی کے مرید تھے۔ قاری صاحب پر توحید وسنت غالب تھی، بدعات سے شخت نفرت تھی۔ منکرین حدیث، قادیانیت اور دیگر فرقول اور فتنول کی شختی سے تر دید فرماتے تھے۔ حضرت مولا نا قادیانیت اور دیگر فرقول اور فتنول کی شختی سے تر دید فرماتے تھے۔ حضرت مفتی شاہ عبدالقا در رائے پوری رئیالئی ، حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری رئیالئی ، حضرت مفتی محمد سن ماضر مولا نا قاری عبدالما لک رئیالئی کی خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت مولا نا محمد انوری رئیالئی سے گہرے روابط تھے؛ چنا نچہ خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کی شخصیت قرآن پاک کی بدولت الی مشہور اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کی شخصیت قرآن پاک کی بدولت الی مشہور اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کی شخصیت قرآن پاک کی بدولت الی مشہور اجوئی کہ طلبا وقراء '' بڑے قاری صاحب'' کہہ کر یکارتے۔

ایک بارصوفی عبدالحمید صاحب کی کوشی پرحضرت رائے پوری میشانیکی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سلام کر کے دوزانو ہوکر بیٹھ گئے۔ حضرت رائے پوری میشانیکی کو خادم نے آپ کا تعارف کروایا۔ حضرت نے حکم فرما یا کہ ان کے لیے کرسی لاؤاور قاری صاحب کو کرسی پر بھا یا۔ چھر باتوں باتوں ہی میں خادم سے پوچھا کیا قاری صاحب نابینا ہیں؟ قاری صاحب نیم بھی نے دبی ہوئی آواز میں عرض کیا جی ہاں! حضرت نے فرمایا، قاری صاحب! ہم بھی تو نابینا ہیں۔ پھر قاری صاحب! ہم بھی کے آخری رکوع کی تلاوت کی اور حضرت سے دعا کروا کراجازت کی اور واپسی پر فرمانے کے آخری رکوع کی تلاوت کی اور حضرت سے دعا کروا کراجازت کی اور واپسی پر فرمانے کے دھرت رائے پوری میجائیں کے آخری رکوع کی تلاوت کی اور حضرت سے دعا کروا کراجازت کی اور واپسی پر فرمانے کے کے حضرت رائے پوری میجائیں گئے کے ان الفاظ سے زمین میر سے قدموں فرمانے کے کے دھرت دائے کے دھرت دائے وری میجائیں کے ان الفاظ سے زمین میر سے قدموں

تلے سے نکل گئی۔

1955ء میں آپ جناب محمہ یوسف سیطی صاحب کے ساتھ ایبٹ آباد تشریف لے گئے۔حضور اقدس سالٹھ آلیا ہم کی زیار سے مشرون ہوئے تو آپ سالٹھ آلیا ہم نے ارشاد فرمایا'' فضل کریم تھل میں بوٹالگاؤ'' آپ نے بیخوا سسیطی صاحب کو بیان کیا تو انہوں نے بی تعبیر و تاویل فرمائی کہ سرز مین ہزارہ حفاظ وقراء کے فقدان کی وجہ سے تھل کی طرح ہے۔ نبی کریم سالٹھ آلیا ہم نے آپ کو یہاں قرآن مجید کا مثمر بوٹالگانے کا حکم فرمایا ہے اور سیطی صاحب مولانا محمد اسحاق خطیب و مفتی ضلع ہزارہ سے ملے اور ان کے سامنے صورتِ حال رکھی ، انہوں نے خوشی سے اسی وقت چندہ جمع کر کے حضرت قاری صاحب سے مدرسہ کا افتتاح کروایا۔ قاری صاحب نے مدرسہ کا افتتاح کروایا۔ قاری صاحب نے مشرک کے سفر کے کو بیان گرد سے جوحر مین شریفین کے سفر کے کیوروانہ ہور ہے متھ فرمایا:

''اگریہاں پاکستان میں رہ کروہاں بعنی حرمین شریفین کی یاد رہے تو تواب ملے گااوراگر وہاں رہ کر پاکستان کوتر جسیح دو تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔''

23 جون 1970ء میٹے گیارہ بجگر پندرہ منٹ پرانقال ہوا۔ وصیت کے مطابق حافظ قاری محمد رفیع صاحب مہتم مدرسہ تجوید القرآن نے نماز جنازہ پڑھائی اور اور جیا موسیٰ کے قدیم قبرستان میں سپر دخاک کیے گئے۔

حضرت قاری صاحب نے دو نکاح کیے پہلی اہلیہ وفات پاگئی تھے۔ اور ان سے کوئی اولا دنہ تھی، دوسر ہے نکاح سے تین بیچے ہوئے ،ایک لڑکا حافظ قاری افضال الحق اور دولڑ کیاں۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ فرما میں''سوانح حضرت قاری فضل کریم'' مصنفہ بریگیڈئیر(ر) قاری فیوش الرحمٰن)

## 🐠 حضرت مولا نا عبدالعزيز فيض بورى وعالية:

حضرت مولا نا عبدالعزيز بن مولا نا محد حسن 1892ء میں فیض پور میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد نے اپنے شیخ عبدالعزیز لدھیانوی میں کے نام پرآپ کا نام رکھا۔اینے والد سے ہی علوم اسلامیہ حاصل کیے۔پھر 1911ء میں حکیم حاجی احد علی قصوری سے طب کی تعلیم پائی پھر واپس قصور آ گئے آپ کے والد نے حضرت میاں شیر محد شرقپوری ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھراپنی اولا دوخاندان کوبھی ترغیب دی چنانچہ حضرت مولا نا عبدالعزیز بھی حضرت شرمت پوری مشاللہ سے بیعت ہو گئے ۔حضرت کی آ بیکے والداور آپ پر بہت تو جہ تھی ۔میاں شرقیوری میشاند کا علاء دیوبند سے گہرا ربط تھا۔اورنماز کے وقت حضرت مولا نا عبدالعزیز کوامامت كے ليے فرماتے -1929ء میں حضرت شرقبوری میں کے بعدآپ نے حضرت تھانوی ﷺ کوخط بھیجااور ان سے حاضری اور بیعت کی اجازت طلب کی لیکن موقع نہ ملاتو آپ نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری میشات سے بیعت کا تعلق قائم کیا اس کے بعد حضرت مولا نامحد انوری ﷺ سے گہراتعلق قائم ہوگیا اور اجازت وخلافت سےنوازے گئے۔

آپ نے چودہ بار کج کا مبارک سفر فرمایا۔ حاکم سعودیہ ملک عبدالعزیز نے آپ کی دعوت فرمائی۔ وہاں علاء حرمین شریفین سے ملاقات اور مدارس دینیہ کا دورہ بھی کیا۔ 1930ء میں آپ کو مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ کے استاذ حدیث مولا نارشید احمد نے اجازت حدیث عطا فرمائی۔ وہاں بالخصوص معسلم ہاشم سلیمان اور زین العابدین سے بہت الجھے تعسلقات قائم ہوئے۔ آپ نے 1952ء میں قصبہ پولی شاہ میں مسجد نعمانی تغییر کروائی۔ آپ کے والد نے عقیدہ ختم نبوت کے قصبہ پولی شاہ میں مسجد نعمانی تغییر کروائی۔ آپ کے والد نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیا نیت کے خلاف کام کیا۔ اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی چنانچہ

حضرت مولانا عبدالعزیز نے 1935ء میں علماء کی جماعت کے ساتھ قادیان کی طرف سفر کیا۔ آپ کے ہمراہ مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بحث اری میشائیہ، مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی میشائیہ جیسے حضرات بھی تھے۔ آپ نے ایک جماعت ''انجمن تبلیغ الاسلام'' کی بنیادر کھی جس کے تحت اکابر علماء کے بیانات کروائے جاتے تھے۔ آپ نے مختلف شہروں کے اسفار بھی کیے جن میں سر ہند، دہلی، دیو بند، سہار نپور وغیرہ شامل ہیں اسی طرح صوبہ پنجاب اور سندھ میں تبلیغی اسفار کیے۔

آپ کوعربی، فارسی ، اردواور پنجابی کلام (اشعار) پربھی عبورتھا۔ آپ نے قصیدہ رباعیہ بھی لکھا۔ آپ دراز قداور گھنی داڑھی والے تھے۔ آپ کا انتقال ۲۲ جمادی الاولی ۱۹۳ ھ بمطابق 14 جولائی 1974ء کوئٹ کی اذان کے وقت تقریباً 82 سال کی عمر میں ہوا۔ بعد ظہر نماز جنازہ اداکی گئی اور پولی شاہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ آپ نے دو نکاح فرمائے ، پہلی زوجہ سے چھ بچے ہوئے جو چھوٹی عمر میں ہی وفات پاگئے۔ دوسری زوجہ سے بھی چھ بچے ہوئے جن میں پانچ وفات پاگئے۔ دوسری زوجہ سے بھی چھ بچے ہوئے جن میں پانچ وفات پاگئے۔ شخصرف ایک بیٹا حسین احمد حیات رہے جن سے سلسلہ اولا دجاری ہوا۔ (پی ایچ ڈی مقالہ مولا نامجہ حسن فیض پوری میں احمد حیات رہے جن سے سلسلہ اولا دجاری ہوا۔ (پی ایچ ڈی مقالہ مولا نامجہ حسن فیض پوری میں اخرہ الیاس فیصل مفحہ 76)

## 🐠 حضرت مولا نا عبدالقا در فيض بورى وهالله:

حضرت مولا نا عبدالقادر بن مولا نا محرصن کی پیدائش 1909ء میں فیض پور میں ہوئی۔ آپ کا نام آپ کے والد صاحب نے اپنے شیخ کے والد عبدالقادر لدھیا نوی میں ہوئی۔ آپ کا نام پررکھا۔ آپ نے اپنے والد سے علوم اسلامیہ کی تعسیم حاصل کی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولا نا عبدالعزیز فیض پوری میں ملازم رہے۔ آپ ایک دینی مدرسہ کے ہمتم بنائے گئے بھسر سرکاری سکول میں ملازم رہے۔ آپ ایک دینی مدرسہ کے ہمتم بنائے گئے بھسر ساری عمر وہیں خدمات سرانجام دیں آپ نے اپنے والد اور بڑے بھائی کی

ترغیب پرمیاں شیر محد شرقیوری میشانی کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی وفات کے بعد حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری میشانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا محمدانوری لائل پوری میشاند کی طرف رجوع کیا۔ اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔

آپ نے چاربار جج کا سفر فرمایا۔ آپ نے 1935ء میں قادیان میں ایک اجتماع کے لیے سفر کیا۔ اس کے علاوہ سر ہند، دہلی ، دیو بندکی طرف بھی سفر کیا۔ اس کے علاوہ سر ہند، دہلی ، دیو بندکی طرف بھی سفر کیا۔ سکول میں ہیڈ ماسٹر کے عہد ہے پر فائز تھے۔ اسی دوران مدرسہ تعلیم الاسلام قائم کیا۔ جس سے سینکڑوں حفاظ تیار ہوئے۔ آپ نے اردو، فارسی، پنجابی مسین شاعرانہ کلام بھی کہا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام لا ہور میں اپنے بیٹے مولا ناعبدالشکور کے ہاں گزارے، اور کوٹ عبدالما لک میں 19 شوال ک ممال مطابق 20 نومبر 1988ء کو 79سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اور پولی سف فرستان میں سپر دِخاک کیے گئے۔

آپ کا نکاح چونیاں کے عالم صالح یار محمصاحب کی صاحبزادی سے ہوا جس سے چھ بیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں: (1) عبدالشکور (2) عبداللطیف (3) محمود حسن (4) محمدادریس (5) عبدالحفیظ (6) مسعود حسن۔

(پی ای ڈی مقالہ مولانا محمد سن فیض پوری رکھ اللہ اور اللہ میں مسل مسلمہ ہے۔ 84) (حضرت والدمحترم رکھ اللہ سنے دادا جان کے خلفاء کی جو فہر ست لکھوائی تھی اس میں مولانا عبدالقادر فیض پوری کانام شامل نہسیں ہے ان کے بیٹے مولانا

ال یک حولان مبداها در میل پوری کانام میل کند یا ہے۔ از محمد را شدانوری) عبدالشکور کی نشاندہی پرنام شامل کردیا ہے۔ از محمد را شدانوری)

و حضرت مولا ناعبدالكريم مظاهري تطاله الورصدر):

مولا نا عبدالکریم بن مولا نا فتح محمد نے مولا نا محر بخش صب حب سے جھاؤریاں میں کچھ عرصہ پڑھا، قیام پاکستان سے پہلے آپ نے مظاہر العسلوم

سہار نپور میں تعلیم حاصل کی اور حضرت شیخ الحدیث ﷺ سے سند تکمیل حاصل کی۔ مولا نا گل شیر اٹک والے،مولا نا سیدعطاءاللد شاہ بحن اری ﷺ سے تعلق رہا، بیہ حضرات شاہ پوربھی تشریف لاتے تھے،حضرت صوفی عبدالحمید کی کوٹھی پرلا ہور میں حضرت اقدس رائے پوری ﷺ سے بیعت کی ساتھ صوفی نور محمد جلیا نہ والے بھی تھے۔ پھر حضرت مولا نا محمد انوری رہناتہ سے تعلق قائم ہو گیا حضرت انوری رہناتہ بھی شاہ پورتشریف لے جاتے تھے۔ پھرحضرت انوری ﷺ سے اجازت وخلافت سے مشرف ہوئے۔ابتداء میں آپ نے غوشیہ سجد شاہ پورصدر میں خطابت فرمائی پھر جامع مسجد مهاجرین بنوائی اور چالیس سال و ہاں خطابت فرمائی پھراپنی ذاتی جگہ پر جامع مسجد شاہ خالد تغمیر کی ساتھ ہی مدرسہ جامعہ حنفیہ کی بنیاد رکھی ۔مفتی عبدالشکور تر مذی میشد سامیوال سرگودها اور مولانا محد اساعیل میشد خوشاب آپ کے ساتھی تھے۔ جنازہ بھی آپ کی وصیت کے مطابق مفتی عبدالشکورتر مذی مین نے بڑھایا اور تدفین بھی وصیت کے مطابق جامع مسجد شاہ خالد کے احاطہ میں ہوئی آپ نے ز کو ہ وعشر کے مسائل پر اور پچھاور کتب بھی تحریر کی تھیں جواب محفوظ نہیں۔ یہ کتب صدر محد ضیاء الحق کو بھی بیش کی تھیں۔ جب پہلی بار حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری میشاتیہ تشریف لائے تو آپ سے اولاد کا پوچھاجس پر آپ نے نفی میں جواب دیا اور عرض کیا کہ دعا فر مائیں۔حضرت شاہ صاحب عظیمت نے دُعا فر مائی۔ جب اگلی بارتشریف لائے تو پھر دریافت فرمایا تو آپ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی یو چھا کیا نام رکھا فرمایا مسعود الرحمٰن شعلهُ بیان قاری القرآن \_حضرت شاہ جی بننے گئے کہ بیتو حجموثا سا نام ہے آپ پوری سورۂ رحمٰن ملالیتے۔حضرت مفتی محمود صاحب سے بھی بڑا تعلق تھا۔ وہ بھی آپ کے ہاں شاہ پورتشریف لاتے۔مفتی محمود و اللہ نے آپ کو بادشاہی مسجد کی خطابت کی پیشکش کی لیکن آپ نے شاہ پور ہی رہنا پسند فر مایا۔

18 اپریل 1984ء کوانتفت ال ہوا۔ پانچ بیٹے: (1) مسعود الرحمٰن (2) فاروق الرحمٰن (3) قاری انورمحمود عابد (4) ارشدمحمود (5) نعیم احمد اور تین بیٹیاں ہیں۔

اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت انوری میٹے کی نسبت سے انور رکھا۔
حضرت مولا نامجمد ایوب الرحمٰن نے بتایا کہ آپ اکثر حضرت والدصاحب میٹیے کو
اپنے علاقے میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح انہوں نے پچھلوگوں کو
بیعت کروانے کا عرض کیا تو والدصاحب نے فرمایا میں بیاری اور تکلیف میں ہوں
آپ بیعت کرلیں۔ انہوں نے عرض کی کہ س طرح بیعت کروں آپ مجھے لکھ کر
بیعت کرلیں۔ انہوں نے عرض کی کہ س طرح بیعت کروں آپ مجھے لکھ کر
بیعت کرلیں۔ انہوں نے عرض کی کہ س طرح بیعت کروں آپ مجھے لکھ کر
بیعت کرلیں۔ انہوں نے بیعت کے الفاظ وطریقہ خط میں لکھ کر بھیج دیا۔

# العزيز مَيْنَالَةُ (لوبه شك سنگه):

قیام پاکستان سے قبل مولانا محمد ابراهیم گیافیۃ (میاں چنوں) کے پاس
حفظ قرآن کلمل کیا۔ دینی علوم علی گڑھ مدرسہ میں مولانا عبدالقادر گیافیۃ سے حاصل
کیے۔جامعہ مدنیہ شور کوٹ کینٹ کے بانی مولانا غلام رسول گیافیۃ آپ کے ساتھیوں
میں سے تھے۔آپ نے 1952ء میں چک نمبر 306 گ بٹوبہ ٹیک سنگھ میں
مدرسہ اسلامیہ قادریہ قائم کیا جس کی بنیاد حضرت مولانا نیاز احمد شاہ گیافیۃ (تلمبہ)
خلیفہ حضرت رائے پوری گیافیۃ نے رکھی۔حضرت اقدس رائے پوری گیافیۃ سے فیصل
قباد میں بیعت ہوئے۔حضرت مولانا محمد ابراہیم گیافیۃ نے عملیات اور بیعت کی
اجازت عنایت فرمائی۔بعد میں حضرت مولانا محمد انوری گیافیۃ کی خدمت میں حاضر
ہوتے رہے اور خلافت سے نوازے گئے۔حضرت مولانا محمد ابوب الرحمٰن انوری گیافیۃ
فرماتے ہیں کہ آپ والدصاحب کے پاس بکثرت آتے تھے بہت سے دہ مزاح
قرماتے ہیں کہ آپ والدصاحب کے پاس بکثرت آتے تھے بہت سے دہ مزاح

حضرت آپ نے جو ذکر سکھا یا تھا وہ میں نے پورا کرلیا ہے مزید سبق عنایت کریں، وہ چلنے کے ساتھ اپنا ذکر پورا کرتے تھے حضرت والدصاحب نے میرے سامنے ان کو ذکر کا پیار لیقتہ سکھلا یا تھالیکن اس کے باوجود جب میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میرے پوچھنے پر آپ نے طریقہ ذکر عملی طور پر کر کے دکھا یا۔ یعنی ایک قدم کے ساتھ لااللہ اور دوسرے قدم کے ساتھ الا اللہ -85 سال کی عمر میں 6 جنوری کے ساتھ لااللہ اور دوسرے قدم کے ساتھ الا اللہ -85 سال کی عمر میں 6 جنوری بیٹے مولا نا عبد القدوس فاضل جامعہ ربانیہ اور پوتے مولا نامحمود الحسن ونساس خیر المدارس مدرسہ کا نظام چلا رہے ہیں۔



# ہم عصر علماء ومشائخ 1۔شیخ العرب والعجم حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی محشرت

حضرت شیخ الهند رئیستا جزیزه مالٹاکی قید سے رہا ہوکر ہندوالیس تشریف لائے تو جیدعلماء ومشائخ آپ کی زیارت وملاقات کے لیے حاضر ہونے لگے، اس موقع پر حضرت مولانا انوری رئیستا فرماتے ہیں:

"علماء اور صلحاء حضرت شیخ الهند رئیسی کی زیارت کے لیے پروانہ وار آرہے تھے، اس متبرک مجمع کوشام کا کھانا کھلانا اور حضرت مدنی رئیسی نصیب ہوتا حضرت مدنی رئیسی نصیب ہوتا تھا۔" (انوار انوری جدید 18)

حضرت انوری ﷺ کے نام حضرت مدنی ﷺ کے بہت سے خطوط بھی ہیں جن میں سے چند' مکتوبات بزرگاں'' میں شائع ہوئے تھے۔ 2۔حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا کا ندھلوی مہاجر مدنی ﷺ:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندهلوی میشید دو مرتبه حضرت مولانا انوری میشید کی حیات میں فیصل آباد تشریف لائے اور دونوں مرتبہ ملاقات کے سے حضرت انوری میشید کے گھر تشریف لائے ، ایک مرتبہ آپ کے صاحب زادہ حضرت مولانا ایوب الرحمٰن انوری میشید فیصل آباد میں کسی جگه حضرت شیخ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت شیخ الحدیث میشید نے فرمایا، کل آپ کے والد صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا اور نیاز حاصل کرتے ہوئے حب اوں گا ، مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ والے بھی ہمراہ تھے۔ (خاندانی روایت) گا، مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ والے بھی ہمراہ تھے۔ (خاندانی روایت) کے حضرت مولانا سیداحد رضا بجنوری میشید:

آپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ٹھٹٹ کے داماد تھے، انوار الباری

## ح2 ص436 میں لکھتے ہیں کہ

''حضرت مولاناانوری صاحب مهتم مدرسة علیم الاسلام لائل پور' حضرت شیخ الهند رُولا کا کصحبت یافته ،حضرت شاه صاحب رُولا کا کے تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ اور شد ،حضرت مولا نا عبدالقا در رائے پوری رُولا کا کوئی کا فیوض و کمالات روحانی سے مستفید اور مستنیر اور نہایت محقق متبحر عالم ہیں۔'

# 4\_حضرت مولانا سير البحس على ندوى المعروف على ميال وشاللة:

حضرت مولا نا انوری رئیاتی کی مولا نا علی میاں رئیاتی سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب مولا نا علی میاں رئیاتی حضرت مولا نا محمد الباس کا ندھلوی رئیاتی تخریک وعوت و بلیغ ) کے ہمراہ سہار بپورا نے ہوئے تھے۔حضرت اقدس رائے پوری رئیاتی کی اس مجلس میں حضرت مولا نا انوری رئیاتی کی مبتدعین کے متعلق مدلل گفتگوس کر مولا نا محمد الباس صاحب رئیاتی بہت خوش ہوئے اور مولا نا علی میاں رئیاتی کا بھی خصوصی تعلق ہوگیا۔ایک مرتبدرائے پورا نے اور مولا نا انوری رئیاتی سے فرما یا: "میں خصوصی تعلق ہوگیا۔ایک مرتبدرائے پورا نے اور مولا نا انوری رئیاتی سے فرما یا: "میں عاضر ہوگیا" ایک مرتبہ کھنو لے گئے اور بہت احترام فرما یا۔ (خلفاء مجازین ص 11) حضرت مولا نا محمد منظور نعما نی رئیاتی :

حضرت مولانا محمد انوری گیالیہ آپ کے متعلق تحریر فسنسرماتے ہیں:
''ہمارے حضرت انور شاہ صاحب گیالیہ کے شاگر داور خوب معتقد ہیں اور حضرت اقدس رائے پوری گیالیہ کے عشاق میں سے ہیں۔ لکھنؤ کے سفر میں احقر کی بہت خدمت کی، بہت شرمندہ ہوں کہ میرے جبیبا ایک عام آ دمی مولانا کی خدمت دیکھ کرایئے دِل میں سلف کی یا د تازہ محسوس کرتا ہے۔ ایک دفعہ رائے پور میں فرمانے

گے: ''حضرت شاہ صاحب رَحْاللہ کن سے مجاز تھے؟ (پھر حضرت مولانا انوری رَحْاللہ کا جواب سن کر) فرمانے گئے ''اب تسلی ہوگئ ۔'' (خلفاء بجازین ص12) 6۔ حضرت مولانا محمد عبد اللہ سلیم پوری رَحْاللہ :

آپ سابق امیر مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولا نا خواجه خان محمد کندیا ل شریف کے پیر ومر شد ہیں 1934ء میں اپنے شخ حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان صاحب کے ساتھ سلیم پورتشریف لائے تو حضرت مولا نا انوری پڑوائیڈ کو بھی ملاقات کا پیغام ملا۔ آپ چند ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے، حضرت مولا نا عبداللہ نے تعارف کروایا کہ یہ حضرت شاہ صاحب کشمیری پڑوائیڈ کا خادم اور میر استاذ ہے۔ حضرت اقدس پڑوائیڈ کندیاں والے اٹھ کر معانقہ کر کے ملے، حضرت مولا نا محمد عبداللہ صاحب تو بار بار ملتے رہے، ڈھڈ یاں شریف جب حضرت اقدس رائے پوری پڑوائیڈ میں کندیاں شریف لائے تو وہاں بھی حاضر ہوتے، حضرت رائے پوری پڑوائیڈ بھی کندیاں شریف تشریف لے جاتے۔ (انوار انوری جدیدہ سے 156)

#### 7\_اميرِ شريعت حضرت مولانا سيدعطاء اللدشاه بخاري عيسة:

حضرت مولا نا انوری رئیلی فرماتے ہیں '' حضرت شاہ جی رئیلی تو میرے ساتھ حقیقی بھائیوں کی طرح ملتے تھے بلکہ میرا بڑا ادب کرتے تھے۔ (خلفاء مجازین میں 130 جدید) نومبر 1959ء لا ہور میں حاجی متین احمہ کی کوٹھی پر حضرت اقدس رائے پوری رئیلی کی خواہش پر مولا نا انوری رئیلی نے ختم نبوت کے متعلق حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رئیلی کی تقریر نقل کی ۔ تقریر کے بعد حضرت اقدس رائے پوری رئیلی انور شاہ کے فرمایا'' اس کوٹلم بند کرو۔'' امیر شریعت سیدعطاء للد شاہ بخاری رئیلی کہ اسے ضرور پاس بیٹے ہوئے تھے اور بڑے غور سے سن رہے تھے، بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور باس بیٹے ہوئے تھے اور بڑے غور سے سن رہے تھے، بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور کام بند کرو ورنہ میں آپ کے درواز سے پر بیٹے جاؤں گا۔ (انوار انوری جدید، میں 123)

#### 8 - حضرت مفتى سيدعبدالشكورتر مذى تشاللة:

حضرت مفتی سیدعبدالشکورتر مذی کے جانشین صاحبزادہ حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی کی تحریر سے ایک اقتباس:

احقر نا کارہ نے اپنے بچین میں دیگرا کابرومشائخ اور بزرگوں کے مبارک تذكره كے ساتھ اپنے والد ماجد ﷺ ہے آپ كا تذكرہ بھى سنا،حضرت والدصاحب جامعہ حقانیہ میں آپ کی تشریف آوری اورا کابرے آپ کے والہانہ تعلق اور آپ رسائل ومضامین کا تذرکرہ بھی گاہے گاہے فرماتے رہتے تھے۔احقر کے جدامحب حضرت مفتی عبدالکریم کمتفلوی عین جامعه مظاہرعلوم سہار نپور کے سندیا فتہ حضرت الامت تھانوی نوراللدمرقدہ کی خانقاہ امدادیہاشرفیہ تھانہ بھون کےمفتی،حضرے کے معتمد علیہ اور خاص اصحاب میں سے تھے اس لیے حضرت مولا نا محمد انوری عشاللہ ان سے خوب واقف تھے اور اسی نسبت سے حضرت والد ماجد میشاند کے ساتھ بھی آپ خصوصی شفقت فرماتے تھے....حضرت مولا ناعبدالکریم مظاہری ﷺ خطیب جامع مسجدمها جرین شاه پورصدر حضرت مولاناانوری میشیر کے خلیفه اوران سے بیعت تھے....حضرت والدصاحب سے خاص تعلق تھاا پینے بہت سے معاملات میں بذریعہ مکا تبت بھی مشاورت فرماتے رہتے تھے، انہی کے ہمراہ ایک مرتب جامعه حقانيه میں قدم رنجه فرمایا .....حضرت والدصاحب فرماتے تھے کہ جب حضرت انوری ﷺ جامعه میں تشریف لائے تو مجھے کام میں مشغول دیکھ کراور جامعہ کی عمارت کوملا حظہ فر ماکر بے حدخوش ہوئے ، فر مانے لگے کہ میرے ذہن میں تو یہی خیال تھا کہ عبدالشکور تنہاایک کیچے کمرے میں سمپری کے عالم میں پڑا ہوگا کیونکہ قصبه ساہیوال ایک بسماندہ علاقہ ہے لیکن جب تنہیں ایسی شان شوکت میں دیکھا

اور مدرسه کی عمارت بھی عمدہ نظر آئی اور ساتھ ہی تعلیم کا ماحول دیکھا تو دل باغ باغ ہوگیا، حضرت نے بڑی دعائیں دیں .....حضرت والدصاحب عُلَيْتُ اکثر آپ کی تشریف آوری کاوا قعہ اور یہاں آکر آپ کی فرحت وسرور کی کیفیت کاذکر فرماتے اور ساتھ ہی آپ کی تحریر مبارک کا یہ جملہ ''ماشاء اللہ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا کہ باغ رضوان میں داخلہ ہوگیا ہے'' بڑے زور داراور والہا سنہ انداز میں ذکر فرماتے تھے۔

#### 9\_حضرت مولانا سيرمحمد بوسف بنوري وشاللة:

حضرت مولا نامحمر انوری رئیستان کے انتقال پر حضرت مولا نا بوسف بنوری رئیستان کے تاثرات: کے تاثرات:

''افسوس ہے کہ اہل اللہ کے قاضلے عالم آخرت کی طرف جارہے رہیں اور دنیا ان کے انوار وبرکات سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ۱۹ زیقعدہ ۱۹ ۸۹ ھرطابق 22 جنوری 1970ء کو حضرت مولانا محمد انوری بھیائے کا لائل پور میں تقریباً سترسال کی عمر میں وصال ہوا، مرحوم ہمارے دور کے جیدعالم اورصاحب سلسلہ بزرگ تھے، جس سال حضرت شیخ الہند رکھائے کی مالٹا سے واپسی ہوئی اسی سال مرحوم دورہ حدیث کیلئے دارالع کوم دیوبند حاضرہ وئے۔ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ شمیری رکھائی حضرت مولانا محمد احد رکھائی محضرت مولانا محمد احمد رکھائی محضرت نافوتوی رکھائی اللہ موسین رکھائی محضرت نافوتوی رکھائی سے حدیث بوری رکھائی محضرت افری کھائی سے بیعت ہوئے ، آپ سے حدیث بوری رکھائی سے بیعت ہوئے ، آپ

بیعت کی اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔حضرت شاہ صاحب میں اور خلافت عاص شغف وتعلق تھا اس لیے''انوری'' کہلاتے تھے۔ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے، بہت سے لوگ آپ کی تعلیم وزبیت سے مستفیض ہوئے۔

فرحمه الله رحمة واسعة، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، وابدله دارا خيرامن دارة واهلا خيرامن اهله وتقبل حسناته وارفع درجاته (بصائر وعبر ص470)

1962ء میں جب حضرت مولانا محمد انوری ﷺ نے عمرہ پرتشریف لے جانے کے لیے آٹھ روز انہ بعد عصر جانے کے لیے آٹھ روز کراچی میں قیام فرمایا تو مولانا بنوری ﷺ روز انہ بعد عصر آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔

#### 10 \_ حضرت مولا نامحمر سعيد احمد حصار وي مُشِينة ( وُونگه بونگه ):

حضرت اقدس رائے پوری رُولیٹ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، آپ حضرت مولانا انوری رُولیٹ کوسنایا کرتے تھے کہ تو جب حضرت مفتی فقیر اللہ رُولیٹ کے پاس آیا کرتا تھا، میں اس وقت رائے پور میں پڑھتا تھا اور جھے چھوڑ نے جایا کرتا تھا اور فرماتے جب تو ذکر کرتا ہے تو ایک نور محسوس ہوتا ہے اور جب کہ میں ذکر تیرے پاس بیٹھ کر کرتا ہوں تو بجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ جب حضرت مولانا انوری رُولیٹ و ونگہ بونگہ حضرت مولانا رُولیٹ کے پاس تشریف لے جاتے تو بہت محبت اور اکرام فرماتے۔ ہر وقت حضرت مولانا انوری رُولیٹ کے پاس بیٹھے رہتے مریدوں کو کہتے ان سے استفادہ کرواور فرماتے:

رہتے ۔ اپنے مریدوں کو کہتے ان سے استفادہ کرواور فرماتے:

'' تیرے آئے سے ہمارا گھر نورانی ہوگیا۔'' (خلفاء بجازین ص4)

### 11 حضرت سيدنفيس الحسيني وشاللة (لا مور):

آپ کا حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری میشائی کے کم عمر خلفاء میں شار ہوتا ہے، آپ کے والدمحرم جب لائل پور مقیم تھے تو آپ زمانہ طالب علمی میں حضرت مولا ناانوری مشیر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،حضرت رائے پوری مشاللہ سے بیعت کے بعد شروع میں کثرت سے حضرت مولانا انوری مشاللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، کتابت خاندانی وموروثی وصف تھا پھراسی سلسلہ میں لا ہور منتقل ہو گئے، پھر حضرت مولا ناانوری ٹیٹیٹ کے ہاں گاہے گاہے آتے رہے، آپ نے حضرت مولا ناانوری ﷺ کے سب سے چھوٹے صاحبزادہ حضرت مولا ناایوب الرحمٰن انوری مُشِنَّةُ اور حضرت مولا نا سعیدالرحمٰن انوری مُشِنَّة کے دوصاحبزا دوں مولانا رشید الرحمٰن انوری اورمولانا جلیل الرحمٰن انوری اورحضرت انوری میشات کے تنین نواسوں (ابن حضرت مولا ناانیس الرحمٰن لدھیانوی ﷺ) مولا نا حبیب الرحمٰن لدهیانوی اورمولا نا منیب الرحمٰن لدهیانوی اورمولا نا قاری احمرسعید صباحب ڈھڈ یاں شریف (ابن حضرت مولا نا عبدالجلیل قادری رائے پوری ﷺ) کوخلافت واجازت مرحمت فرمائی۔حضرت شاہ صاحب میشیر کے خادم خاص وخلیفہ جناب رضوان نفیس صاحب بتاتے ہیں کہ'' حضرت شاہ صاحب حضرت انوری ﷺ کے خاندان کواپنامحبوب ترین خاندان سجھتے تھے' (بروایت محدراشدانوری) اس کے علاوہ حضرت انوری ﷺ کا حضرت اقدس رائے پوری مُشاللہ کے تمام اجلہ خلفاء سے بہت تعلق رہا، دیگر ہمعصر مشاہیر علماء میں سے چند نام بیہیں:

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثانی رئیسید، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رئیسید، حضرت مولانا مفتی محمد حضرت قاسمی رئیسید، حضرت مولانا مفتی محمد بین مراد آبادی رئیسید، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رئیسید اٹک،

حضرت مولا نامفتی محمود و محفظته، حضرت مولا ناخیر محمد جالندهری و میشیه جامعه خیر المدارس ملتان، حضرت مولا نا محمه علی جالندهسسری و میشیه، حضرت مولا نا محمد المسین و میشیه (جڑانواله)، حضرت مولا نامفتی زین العابدین و میشیه، حضرت مولا نا تاج محمود و میشید، حضرت مولا نا احمد علی لا بهوری و میشید، حضرت مولا نا مجابد الحسینی و میشید



## منکرین حیات النبی صلّاللهٔ اللّه کے بارے میں

پیرطریقت حضرت اقدس مولانا شاه عبدالقادر رائے بوری تعقیلة کاارشادگرامی

مولوی عنایت الله صاحب بخاری کا بیعقیدہ بالکل غلط ہے کہ نبی کریم سالٹآلیا کا بدن مبارک بغیر روح کے قبر مبارک میں ہے۔میر اعقیدہ وہی ہے جو ہمارے حضرات دیو بند کا ہے اور یہی صحیح مسلک ہے۔ <sup>(۱)</sup>

مولا ناغلام اللہ خان اور مولوی عنایت اللہ صاحبان نے آج کل جوم شغلہ اختیار کررکھا ہے اس سلسلہ میں مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب 27 ستمبر 1958ء کی شام کو حضرت اقدس شاہ عب دالقادر رائے پوری ﷺ کی خدمت میں کو شی منام کو حضرت اقدس شاہ عب دالقادر رائے پوری ﷺ کی خدمت میں کو شی منام کو حضرت اور آتے ہی حیات نمبر 141 یم پرس روڈ لا ہور مع اپنے چند ساتھیوں کے آئے اور آتے ہی حیات انبیاء کرام ﷺ کا مسکلہ چھٹر دیا اور اکابر دیو بند کے مسلک کی تر دید شروع کردی ، چھ حوالہ جات پیش کرتے رہے۔ حاضرین میں سے بعض علاء نے ان کی تر دید کی ، مولوی عنایت اللہ صاحب نے فیض الباری کی عبارت پیش کی ، حضرت مولا نا کی ، مولوی عنایت اللہ صاحب نے فیض الباری کی عبارت پیش کی ، حضرت مولا نا کی ، مولوی عنایت اللہ صاحب تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ارواح انبیاء ﷺ اعمالِ طیبات میں مشغول رہتی ہیں ، خدنیا میں تعطل ہوا ، خہور میں ، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں روح مع الجسد کام کرتی ہے ، نیز حضرت مولا نا مع الجسد کام کرتی ہے ، نیز حضرت مولا نا مع الجسد کام کرتی ہے ، نیز حضرت مولا نا مع الجسد کام کرتی ہے ، نیز حضرت مولا نا

<sup>(</sup>۱) نبی کریم صلافی آلیلیم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے۔ (المہند ص 32)

سید محد انورشاه کشمیری میشد فرماتے ہیں:

'نیہ جوحدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی سلام عرض کرتا ہے توروح مبارک لوٹا دی جاتی ہے ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جواستغراق اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف تھت، سلام کے وقت اس کو ہٹا کرسلام کا جواب دینے کی طرف روح کومتوجہ فرما دیا جاتا ہے ، روح دونوں حالتوں میں بدن میں موجود رہتی ہے۔''() مولوی عنایت اللہ صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔'

پھرمولانا محمد انوری رئیٹی نے فرمایا کہ حضرت مولانار شیداحمد گنگوہی رئیٹی فقائد فقاوی رئیٹی کو فقائد ہوں کا میں کو ماتے ہیں کہ انبیاء کیٹی کے ساع میں کسی کو اختلاف نہیں؟ اسی لیے فقہائے کرام نے قبر شریف پرسلام عرض کرتے وقت شفاعت کا سوال کرنے کو کھا ہے۔ (۲)

اگرمولوی عنایت الله صاحب کی طرح بیرمان لیا جائے کہ بدن کا روح سے کوئی تعلق نہیں ، روح آسان پر ہے اور بدن قبر میں بغیر روح کے رکھا ہے تو سلام اور سوالِ شفاعت بے معنی ہے اور حضرت انور سف ہو میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز دُرود بلاواسطہ پہنچتا ہے اور عام حالات مسیں ملائکہ

<sup>(&#</sup>x27;)رواه ابودا وَد فی ردّ روحه حین یسلّم علیه لیس معناه انه یُردّ روحه ای اُنّه یَحَی فی قبره بل تو حبّه من ذالک الی هذاالجانب فھوحیّ فی کِلتا الحالتین ۔ (ج2 ص65)

ابوداؤدکی روایت میں سلام کے وقت آپ سلیٹھ آلیا ہم کی روح لوٹنے کا جو ذکر ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ سلیٹھ آلیا ہم کی اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ سلیٹھ آلیا ہم کی روح اس طرح لوٹائی جائے ، اس سے مراد آپ سلیٹھ آلیا ہم کو اس سلام کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ زندہ تو آپ سلیٹھ آلیا ہم دونوں حالتوں میں ہیں (یعنی درود شریف پیش ہونے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی)۔

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيري ج1 ص292 ، الفقه على المذاهب الاربعه ، ج1 ص 641 ، وفاء الوفاء ج4 ص197

پہنچاتے ہیں نیز یہ کہ امام غزالی مُٹاللہ فرماتے ہیں کہ حیاتِ انبیاء جسمانی ہے۔اس کا جواب بھی مولوی عنایت اللہ صاحب نہ دے کے۔ ہاں بیضرور ہوا کہ وہ شور عجاتے تھے جس سے تنگ آ کر حضرت مولا نا احمر عسلی لا ہوری مُٹاللہ اور مولا نا خدا بخش ملتانی مُٹاللہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی عنایت اللہ صاحب إدھراُدھر کی غیر متعلقہ عبارات پڑھتے جاتے تھے جن کا اصل مسلہ سے کوئی تعلق نہ تھا مثلاً کی غیر متعلقہ عبارات پڑھتے جاتے تھے جن کا اصل مسلہ سے کوئی تعلق نہ تھا مثلاً خواب میں حضور اکرم صلاح اللہ کے پاس نہیں آتا۔ اسکے متعلق حضرت رائے پوری مُٹاللہ میں خواب دیکھنے والے کے پاس نہیں آتا۔ اسکے متعلق حضرت رائے پوری مُٹاللہ عنایت اللہ صاحب حضرت کی آواز لوگوں کو سفنے ہی نہسیں دیتے تھے، اپنی خوب عنایت اللہ صاحب حضرت کی آواز لوگوں کو سفنے ہی نہسیں دیتے تھے، اپنی خوب عنایت اللہ صاحب حضرت کی آواز لوگوں کو سفنے ہی نہسیں دیتے تھے، اپنی خوب سفاتے تھے، جب ان کو کہا گیا:

إِنَّكَ مَيِّتُ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ . (سورة الزمر:30)

یہ آیت مکی ہے تو کیا آپ کے نزدیک رسول الله صلّاللهٔ اَلیّائی کی موت کفار کے برابر ہوئی ؟ تو ان کو اقرار کرنا پڑا کہ بھلا ایک رسولِ برحق کی موت کفار کی طرح کیسے ہوسکتی ہے؟ پھروہ جلدی اٹھ کر چلے گئے حالانکہ نمازِ مغرب کا وقت بالکل قریب تھا۔

28 رستمبر 1958ء بعد نمازِ فجر حضرت رائے پوری رکھانے نے مولانا محمد انوری لائل پوری رکھانے کو اینے پاس بلا کر بٹھا یا اور فر ما یا کہ کل سٹ م جو پچھوہ حضرات فر مار ہے تھے ہمیں توسمجھآ یا نہیں ، اب وفت کافی ہے آپ تفصیل سے ہمارے حضرات اکابر کا مسلک واضح فر ما نیس تو مولانا موصوف نے اپنے اکابر حضرات مثلاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رکھائیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رکھائیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رکھائیے، حضرت مولانا حسمیری رکھائیے، حضرت مولانا سیدمحمد انور شاہ کشمیری رکھائیے،

حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنی و عشد ، حضرت مولا ناشبير احمد عثمانی و عشد ، حضرت نواب قطب الدين د الموی و عشد اور ديگرا کابر کی عبارات پر هو کرتشريحات مجمع عام مين جوتقريباً دوسو سے زياده حضرات امول گے، حضرت اقدس و عشد کے سامنے عض کيس بن خوش يباً دوسو سے زياده حضرات اول و عشرت اقدس و عشارات و حضرت شيخ عض کيس بنز حضرت الماعلی و تاری و هشانه کی مرقات کی عبارات و حضرت شيخ عبد الحق محدث د الموی و ميشد و علامه عبد الروف مناوی و ميشد ، شارح جامع صغير سيوطی کی عبارات و نيز ' نبراس' شرح شرح عقا کدعبد العزيز پر ہاروی و ميشد اور زاد المعاد کی عبارات و نيز ' نبراس' شرح شرح عقا کدعبد العزيز پر ہاروی و ميشد اور احياء العلوم امام غزالی و شاء السقام حضرت محد ت تقی الدين سکی و ميشد کی عبارات بيش کيس که بيسب حضرات حيات انبياء عيش المحد الله ين سکی و ميشد کی عبارات بيش کيس که بيسب حضرات حيات انبياء عيش المحد الله عن بيس و الله ين سکی و ميشد کی عبارات بيش کيس که بيسب حضرات حيات انبياء عيش المحد الله عبی الله بيس و الله عبارات عبار الله بيس کيس که بيسب حضرات حيات انبياء عيش المحد الله عبیس و الله بيس و الله ميشد و الله و الله بيس و الله الله بيس و الله بيست و الله بيس و الله بيست و الله بي

اوراحادیث عرض صلوۃ بھی پڑھ کرسنائیں ، پھریہ عرض کیا کہ یہ حضرات (مولوی عنایت اللہ صاحب اور ان کے ہمنوا) یہ کہتے ہیں کہ فقط جسداطہر بلاروح روضۂ اقدس میں موجود ہے ، اس کو بیہ حضرات حیاتِ برزخی سے تعبیر کرتے ہیں اور روحانی اس معنی میں مانتے ہیں کہ روح زندہ ہے۔

حضرت رائے پوری سینے بڑی توجہ سے سنتے رہے، پھر فرمایا یہ توبالکل غلط ہے جو بیر حضرات کہتے ہیں بلکہ روح مع البدن روضۂ اقدس میں زندہ ہے، ایسے ہی دیگر انبیاء میں ا

<sup>(</sup>۱) ان اكابركى كتب كى حواله جات كيليخ ويكهين مقام حيات "حضرت علامه خالدمحمود في النج وى النه وى النه وى النه وى النه وى النه وي النه

<sup>(</sup>۲) حضورا کرم منافظ آیا کے اس ارشاد کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ان کی ارواح زندہ ہیں بلکہ اس حدیث کا مطلب سے کہ اشخاص الانبیاء (روح وبدن) کے مجموعہ کے ساتھ زندہ ہیں۔

عرض کیا کہ: ﴿آلاَنْدِیتَاءُ آخیتَاءٌ فِی قُبُوْدِهِمُد ﴾ کا مطلب ہمارے اکابر بررگانِ دیوبند ودیگر محققین یہ لیتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں اعمالِ طیبات سے کسی وقت تعطل نہیں ہوا بالکل اسی طرح قبور میں بھی اعمالِ طیبہ سے انبیاء کرام ﷺ کو تعطل نہیں ہے ، دائماً ترقی ہوتی رہتی ہے ، یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں روح مع الجسد ہی اعمالِ طیبہ کرتی رہی ، بالکل بہی شان قبور میں ہے۔ (۱)

حضرت اقدس رائے پوری سیات نے فرمایا یہی صحیح مسلک ہے جو ہمارے حضرات دیو بند کا ہے۔

یہ عرض کیا گیا ہے، یہ حضرات (توحیدی) روضۂ اقدس پر حاضری اور وہاں طلبِ شفاعت اور صلوۃ وسلام کوممنوع قرار دیتے ہیں۔حضرت میں نے فرمایا:

''تو بہ تو بہ تو بہ یہ بیتو خجدی بھی نہیں کہتے، نحب دیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ الصلوٰۃ والسلامہ علیك یا رسول الله مواجہہ شریفہ پر حاضر ہو کرعرض کرتے ہیں۔

الحمد للہ! سب سامعین کی پوری تشفی ہوگئ اور حضرت نے بیں۔

الجمد للہ! سب سامعین کی پوری پوری شفی ہوگئ اور حضرت نے بیں، ''(۲)

<sup>(</sup>۱) حضرت علامه سيد محمد انورشاه كشميري يَشْلَيْهُ فرمات بين:

<sup>&</sup>quot;قوله فتَبِيُّ اللهِ حَيُّ يُرزق و آحياءً في قبورهم يصلُّون تسرد في ذكر الحيُوة افعالها لا اصلها فإن اجسادهم حرِّمت على الارض. "(تحية الاسلام ص 36)

حضور اکرم صلی این کا آرشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے اور بید کہ انبیا کرام میلیلا اپن قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، بیداحادیث صرف حیات کا بیان نہیں کرتیں بلکہ افعالِ حیات بھی ثابت کرتی ہیں، یقیناً انبیاء کرام میلیلا کے اجسام مطہرہ مٹی پرحرام کردیئے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) که حضرات انبیاء کرام مین از این قبرول میں بتعلق روح زندہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام مردے سے بھی جب سوال وجواب ہوتا ہے تو وہ بھی بتعلق روح مع الجسم ہوتا ہے جیسا کہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری مین فرماتے ہیں: "ثهد السوال عندی یکون بالجسد مع الروح" (فیض الباری ح4ص 178)

اور فرمایا: ''بھائی! ہم تو اپنے بزرگوں کے تابع ہیں۔''

اس وفت مجلس میں بہت سے علماء مثلاً حضرت مولا نا عبرالوحید رئیات خوا ہرزا دہ، حضرت رائے پوری رئیات مولا نا محدانوری لائل پوری رئیات مولا نا محدانوری لائل پوری رئیات مولا نا محد سعید رئیات سر کو دھا، مولا نا حافظ الله داد، رئیات مولا نا محمد ابرا ہیم، رئیات ڈاکٹر محمد امیر رئیات اوکاڑہ، حاجی محمد اسمعیل لدھیانوی رئیات مولا نا عزیز الرحمٰن انوری رئیات ، مولا نا عبدالله دھرم کوئی رئیات مولا نا عبدالله دھرم کوئی رئیات موجود ستھے۔ ولی محمد تلونی رئیات موجود ستھے۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

نوٹ: حضرت رائے بوری کابیہ 'ارشادگرامی' پہلی 29 ستمبر 1958ء کو جناب حکیم محمد نذیر میں ان شائع کیا تھا۔افادہ عام کے لیے اسے دوبارہ شائع کیا جارہاہے۔

(حکیم صاحب کا تعلق ریاست کپورتھلہ سے تھا، آپ کی ساری تربیت حضر سے انوری رئے انٹیارج تھے۔ حکیم انوری رئے انٹیارج تھے۔ حکیم صاحب حضرت انوری رئے انٹیار کو 'اباجی'' کہا کرتے تھے اور حضرت بھی ان سے بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کی شادی بھی حضرت انوری رئے انڈ نے ہی بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کی شادی بھی حضرت انوری رئے انڈ نے ہی کروائی تھی۔ حضرت نود نکاح کے لیے کمالیہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے سسر ملا برکت اللہ، حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری رئے انڈ کے خاص مریدوں میں سے تھے، ملا برکت اللہ، حضرت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری رئے انڈ کی عاص مریدوں میں سے تھے، کے لیے تشریف لے گئے تو احقر (مؤلف) بھی ہمراہ تھا، حضرت نے انہیں کتاب کے لیے تشریف لے گئے تو احقر (مؤلف) بھی ہمراہ تھا، حضرت نے انہیں کتاب 'انوار الوظائف'' بیش کی جس پر انہوں نے بتایا کہ 'الحزب الاعظم'' اور'' دلائل ''انوار الوظائف'' بیش کی جس پر انہوں نے بتایا کہ 'الحزب الاعظم'' اور'' دلائل

الخیرات کا معمول اباجی (حضرت انوری مُشِیّه کی اجازت سے اسی وقت سے ہے اور پھر انہوں نے حضرت انوری مُشِیّه کا ''الحزب الاعظم'' کا ذاتی نسخہ دکھا یا جو حضرت نے انہیں عنایت کیا تھا۔ 14 دسمبر 2012ء بروز جمعۃ المبارک کو انتقال موااور سوسال والے قبرستان مدینہ ٹاؤن میں تدفین ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق وفات کے بعد آپ کا چہرہ بالکل حضرت انوری مُشِیّه کی طرح ہوگیا تھا)



### ایک غلط فہمی کا ازالہ

پیرومرشد حضرت والا دام ظلہم بعد آ داب وسلام کے عرض ہے کہ اسس علاقے میں افواہ پھیل رہی ہے کہ حضرت اقد س مد ظلۂ مولوی غلام اللہ خال صاحب وسید عنایت اللہ شاہ صاحب کے ہم عقیدہ ہو گئے ہیں جیسے کہ رسالہ تعلیم القرآن راولینڈی میں مولوی غلام اللہ خال صاحب نے اعلان بھی کر دیا اور عقیدہ حیات النبی طالیۃ آئی میں ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے حضرت مولا نامحمہ صاحب لاکل پوری کی خدمت میں گیاوہ لا ہور تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ہم ضدام بہت پریشان ہیں۔ کیا ہے جے داسلام مع الاکرام

احقر صابر على معرفت نيو خشلمين واچ تمپنى لائل بور 3-اكتوبر1958ء

حضرت اقدس شاه عبدالقادر رائبوری میشد کا جواب:

بخدمت جناب حافظ صابرعلى صاحب سلمه

ازاحقر عبدالقادر .... السلام عليكم ورحمة الله و بركايةُ

آپ کا خط ملاخیریت و کیفیت معلوم ہوئی۔ آپ کوکسی نے غلط بتلایا۔ میں تو حضرات دیو بند کا ہی ہم عقیدہ ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہوں اور مولا نامحمہ صاحب (انوری) لاکل پوری کے ساتھ ہوں جو کچھ مولا نامحمہ ہیں میں وہی ہوں۔ فقط والسلام ازعبدالقادر

3/اكتوبر 1958ء

کوهمی نمبر ، 41 یمپرس روڈ نز دشمله پہاڑی لا ہور ( مکتوباتِ بزرگاں ص11 وص40 ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، دسمبر 1958ء)

## منتخب خطوط

ا کابر کے مکا تیب جومکتوبات بزرگاں کے نام سے میرے جتر امجد حضرت مولانا محمد انوری نوّر اللّه مرقدۂ نے ستمبر 1966ء، جمادی الاولی ۱۳۸۲ ساھ میں شائع کئے تھے۔

حیات انوری کے پہلے ایڈیشن مسیں کلمیا رسالہ
'' مکتوباتِ بزرگاں' شامل کیا گیا تھا، جسے بعد میں کلیاتِ انوری جلداوّل
میں شائع کیا گیا۔'' کلیاتِ انوری' کا نام اب'' مجموعہ رسائل انوری'
کردیا گیا ہے جس میں بیرسالہ مع اضافہ جات شامل کردیا گیا ہے۔
یہاں چندمنت خطوط شامل کئے جارہے ہیں جو حضر سے مولا نا
محمدانوری عیشہ کے نام ہیں۔

ازمحمد راشد انوری ابن حضرت مولانا محمد ابوب الرحمٰن انوری مُشاللة نبیره حضرت مولانا محمد انوری مُشاللة

## مكاتيب حضرت مولانا سيد حسين مدنى عشرة بنام حضرت مولانا محمد انورى لائل بورى عشالة

محترم المقام زيدمجدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

والانامہ باعث ِعزت افزائی ہوکر یادفرمانے کاشکر ہے۔ ادا کرتا ہوں۔ جناب کے والدصاحب کے وصال کی خبر پڑھ کرصدمہ ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آں مرحوم کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور آپ حضرات کو صبرِ جمیل عط فرماوے۔ آمین

آپ ان کے قدم بفذم چلیں۔اتباع شریعت کومضبوطی سے پکڑیں، دعا خیر میں فراموش نہ فرما ئیں۔ واقفین حضرات پرسان احوال کی خدمت میں سلام مسنون عرض کردیں۔ والسلام

ننگ ِ اسلاف حسین احمد غفرلهٔ از دارالعلوم دیو بند ۱۹ /۱ / ۱ ساط

> محترم المقام زيدمجدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

اس نازک دور میں از راہ دینداری دارالعلوم کی امداد کے سلسلہ سیں مولوی عبدالرحمٰن سفیر دار العلوم کے ہمراہ آپ نے جونہایت تندہی اورخوش اسلوبی

کے ساتھ کوشش فرمائی خدام دارالعلوم آپ کے بدل سٹکر گذار ہیں۔ حق تعبالی جزائے خیر دے۔ حقیقت بیہ ہے اس مشکل دور میں آپ جیسے مخلص حضرات کی محدردانہ کوششوں سے دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی ضرور بات پوری ہور ہی ہیں۔ ادارہ اطمینان کے ساتھ علوم دینیہ کی اشاعت میں لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی ہمدرد یاں دارالعلوم کو آئندہ بھی حاصل رہیں گی۔ خدا کرے آپ ہمیشہ عافیت سے ہوں۔ والسلام

ننگ اسلاف حسین احمد غفرلهٔ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

#### مكاتيب: حضرت مولانا شاه عبدالقا در رائے بوری میشد

#### بنام حضرت مولا نامحمه انوری تشالله

O

مخدوم ومكرم بنده جناب مولانا محمد صاحب از احقر عبدالقادر السلام عليكم ورحمة الله وبركانة !

جناب کا والا نامہ رائے پور سے ہوتا ہوا ریاست رامپورموصول ہوا،احقر د ہلی کئی روز رہ کر وہاں رام پوری حضرات کے تشریف لے آنے کی وجہ سے اور اصرار سے رام پورآ گیا۔ یہاں بانس بریلی اور لکھنؤ کے سفر میں مولانا ابوالحسن علی کے اصرار سے اور حکیم محمرصدیق کے اصرار سے جانا ہے۔معلوم نہیں کتنے دن لگیں۔ دہلی یا کتان جانے کی کسی صورت کی تلاش میں جانا ہوا تھا۔ مگر برمٹوں کی مشکلات کی وجہ سے ملتوی ہوگیا۔ جب بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کومنظور ہوگا ہوجبائے گا۔ جناب کی خیریت و کیفیت خط سے معلوم ہو کر بہت ہی خوشی ہوئی۔اللہ تعالی جناب کو بڑے درجے عطا فرمائے۔اور ہم پسماندگان کوبھی جناب کی برکت سے آپ کی کیفیت اوراد و تعلیم سے بہت جی خوش ہوا۔میر بے عزیز بھائی!احفر کوبھی اپنی ادعیہ صالحہ میں فراموش نہ فرمانا ،احقر بہت مختاج ہے۔ اور آپ کیلئے دعا گو ہے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب کا والا نامه بھی جواس میں رکھاتھا دیکھیا۔ کیا عرض کروں جناب کے ساتھ کسی طرح بھی احقر اور احقر کا کنبہ برابری نہیں کرسکتا۔ ویسے تواگر یہ ہوجائے تو ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے، ویسے تو ہم لوگوں میں کوئی برابری نہیں ہے نہ ذا تا نہ صفا تا، بہت ہی اینے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں اور تصور کرتا ہوں پے تکلف سے نہیں عرض کرتا، باقی عبدالجلیل کے لیے تو موجب

سعادت ہے۔ الیی صحبت اس کو اس علاقہ میں کہاں میسر ہوسکتی ہے۔ سلم اور میں کہاں میسر ہوسکتی ہے۔ سلم اور دینی نفع بہت کچھاس کے لیے میں سمجھتا ہوں لیکن جناب کے والد ہزرگوار اور گھر کے لوگ کس طرح راضی ہوسکتے ہیں جب کہ ہر طرح سے جناب کا خاندان ہمارے خاندان سے اونچا ہے۔ مکررعرض ہے کہ جناب کو اللہ تعالی اپنے قرب کا اعلی درجہ نصیب فرمائے اب احقر کو پاکستان جانے کا زیادہ شوق نہیں رہا۔ کیا تعجب ہے اللہ تعالی اب آپ سے دینی سلسلہ چلائے، گھر میں بچوں کو دعا اور پیار اور ان کی والدہ کو سلام۔

چوہدری اساعیل سنا ہے کہ وہیں ہیں۔ مولوی عبدالرحمٰن بھی وہیں ہیں مولوی عبدالرحمٰن بھی وہیں ہیں مولوی عبدالغنی مولوی محمد شریف صاحب ملک واحد بخشس کو بھی سلام سنون فرما ئیں۔ مکرراسی واسطے تو شرم آتی ہے عرض کرتے ہوئے کہ پہلے جونسبت کی تھی مولوی انیس کی جناب سے تو اس سے جناب کو تکلیف ہی پہنچی ۔اب کس منہ سے عرض کیا جائے۔ برخوردار عزیزم حافظ عزیز الرحمٰن انوری کی بیاری کا بہت فکر ہوا اللہ تعالی صحت عطا فرمائے۔ فقط والسلام

9 رنومبر 1948ء



بخدمت شريف مولانا محمد صاحب مترظله العالى

از احقر عبدالقادر

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

مزاج شریف، ایک والا نامہ تین روز ہوئے سید وجاہے۔ معرفت شرف صدور ہوا، اس میں برخور دار عبدالرحمٰن مرحوم کے 5 رمئی 1948 ء کو انتقال کی خبر معلوم ہوکر بہت افسوس ہوا۔ اللہ تبارک وتعب الی مرحوم کی مغفر۔۔۔ فرمائیں اور اپنے قرب سے نوازیں اور آپ حضرات کو صبر جمیل عطا منسر مائیں،
بالخصوص اس کی والدہ صاحبہ کو اور بہن بھائیوں کو صبر کی تلقین فرما دیجیے۔ اللہ تبارک
وتعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں، میمخض اللہ تبارک وتعالیٰ کا فضل ہے۔ کہ آپ
حضرات احقر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر
عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل وکرم سے نواز ہے۔ اور اپنی حفاظت میں رکھے۔
ویگر تمام پرسانِ حال کی خدمت میں سلام مسنون فرماد یجیے گا، حضرت مولا نافضل احمد
صاحب اور دوسرے حضرات کو برخور دار کی وفات کا افسوس ہوا۔ سب دعائے مغفرت
کرتے ہیں۔ اور بہت بہت سلام مسنون عرض کرتے ہیں۔ فقط والسلام
از احقر عبد المنان سلام مسنون اور استدعا دعا
از احقر عبد المنان سلام مسنون اور استدعا دعا
از احقر عبد المنان سلام مسنون اور استدعا دعا

مکررعرض ہے کہ احقر کی استعداد تو جناب والا سے کم ہے کہتے ہوئے ہیں۔ کہی شرم آتی ہے مگر یہ خیال ہے کہ حضرت رکھائی سے سلسلہ لل جائے۔
اس بنا پرعرض ہے کہ اگر کوئی تو بہ کرنے والا ہوتو احقر کی طرف سے جناب والا کو اجازت ہے خدا کرے آپ خیر وعافیت سے ہوں۔ فقط والسلام نیز حاجی علی محمد، ولی محمد صاحبان کی خدمت میں سلام مسنون فرماد یجیے گا۔
ان دونوں حضرات کے احقر پر بہت ہی احسانات ہیں۔ احقر سوائے دعا کے اور کیا عرض کرسکتا ہے۔ کاش یہ حضرات شروع ہی میں لائل پور چلے آتے۔ تو پریٹ نی سے شاید نج جاتے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنافضل وکرم فرمائیں۔

### مكتؤب حضرت علامه سيدمحمد انورشاه كشميري وعشة

#### بنام حضرت مولانا محمد انوري وميشة

مخلصی جناب مولانا زید مجدهم

سلام مسنون! آپ کا خط موصول ہوا۔ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بیعت منظور ہے یاس انفاس اور دواز دہ شہیج چشتیہ جاری رکھیں۔ دوشبیح نفی اثبات ..... چارشیج الا الله الا الله چیشیج اللهٔ اللهٔ صبح کی نماز کے بعد کلمه توحید ایک شبیج اول آخر درود شريف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یعی و یمیت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر عصر کی نماز کے بعد سبحان الله والحمدالله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظیمہ ۔ ایک سبیج اول آخر درود شریف ۔عشاء کی نماز کے بعب درودمشہور اللهم صل على سيدنا ومولانا مجمدوعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم - ياس انفاس كم ازكم دس باره ہزار کیا کریں۔ تا کہ جاری ہوجائے۔ زبان تالوسے لگا کر جب سائٹ کھینچیں تو الله اور جب حچوڑیں ہو کی ضرب قلب پر لگائیں۔ ناک سے سانس لین اور چھوڑ نا، یاس انفاس جنت میں بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں وار دہوا ہے يُلْهَمُونَ النَّفْسَ يهرساله فصل الخطاب مديةً ارسال عبي تعربي بهي تلقين كردينا \_ والسلام

محمدانورعفااللهعنهٔ

(بیروالا نامهاگست1922ء دیوبندسے ارسال فرمایا تھا) کتبهٔ ، غلام مصطفیٰ تشمیری خادم حضرت شاہ صاحب

## مکتوب حضرت مولانا محمد انوری و مشاله بنام مولانا محمد عبد الرشید نعمانی و مشاله ، کراچی

LAY

۱۲ صفر ۱۲۸ ۱۳ اه

محترم المقام حضرت مولانا دامت بركاتهم

محمد عفا الله عنه لائل بور سنت بوره، مدرسه تعليم الاسلام

#### مكتوب حضرت هبير ماستر منظور محمد وعيليا

(خلیفه مجاز حضرت مولانا شاه عبدالقادر رائے بوری میشد)

#### بنام حضرت مولانا محمد انوري لأئل بوري عيشة

منظورمجمه

ايم \_ بي ہائی سکول تا ندليا نواله

25-اگست 1948ء

بخدمت حضرت اقدس مترخلاء

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۂ ۔حضرت اقدس کا والا نامہ ملا۔حضرت اقدس نے بہت مہر بانی فر مائی کہ احقر کو یا دفر ما یا ۔حضرت اقدس کے صاحبزاد ہے کے انتقال کا احقر نے کسی کی زبانی سنا۔افسوس ہوا۔

اللہ تبارک وتعالی جناب کو صبر جمیل اور مرحوم کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے۔حضرت سیلاب کا عذاب کیا یہاں تو وہ ہورہی ہے جو کہ فرعو نیوں کے ساتھ مصر میں ہورہی تھی۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوتا تو دوسرا آتا ہے۔حضرت! اول تو نیک ہی بہت تھوڑ ہے ہیں اور جو نیک ہیں وہ تبلیغ نہیں کرتے۔عذاب نہ آئے تو کیا آئے۔ احتر کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے حضرت دعا فرماتے رہا کریں۔ چوہدری ……… دین صاحب کا کیا حال ہے۔ ان کی خدمت میں میرا نیاز مندا نہ سلام عرض کریں اور آپ کے بچوں کو بیار۔

(نوٹ: یہ مکتوب حضرت مولا نامحمد انوری میشاند کے بڑے بیٹے عبد الرحمٰن جن کا 5ر مئ 1948ء کو انتقال ہوا تھا، ان کی تعزیت کے سلسلہ میں حضرت ماسٹر صاحب میشاند نے تحریر کیا تھا)

### حضرت مولا نامحمد انوری لائل بوری تشدیه بنام مفتی سیدعبدالشکورتز مذی تشدیه بشکرید حضرت مفتی سیدعبدالقدوس تر مذی مدخله)

1950 على حفرت والدصاحب نے تدریس کے لیے کہاں اپنے دوسرے بزرگوں کی خدمت مسیں دخواست کی اس سلسلہ میں آپ کوجھی عریضہ ارسال کیا اس کا جواب آپ نے الیے الیہ قلم سے یوں تحریر فرمایا! مدرسہ تعلیم الاسلام لائل پور

5 رنومبر 1950ء ۲۲ رمحرم الحرام ۲۰ ساھ

مكرم مولا نازيد مجد بهم سلام مسنون!

والا ناُمه شرف صدور بهوا، خیریت و کیفیت معلوم بهوئی، الله تبارک و تعالی پریشانی دور فر ماویس، احقر ان شاء الله تعالی خیال رکھے گا، جگسه موزوں ملنے پر اطلاع دول گازیادہ کیاعرض کرول۔ والسلام مع الاکرام

#### محمدعفااللدعنه

حضرت انوری مُشَدُّ ایک مرتبه شاه پورتشریف لائے تو انہیں حضرت مولانا عبدالکریم مظاہری مُشَدُّ سے معلوم ہوا کہ حضرت مفتی عبدالشکورصاحب ترمذی مُشَدُّ مولاناغلام اللّٰدخان کی تفسیر''جواہرالقرآن' کے ردمیں کتاب لکھ رہے ہیں، حضرت انوری مُشَدُّ نے فیصل آباد پہنچ کراس سلسلہ میں درج ذیل تفصیلی مکتوب گرامی حضرت والد ما جد کو تحریر فرمایا۔

جناب قاری صاحب زیدمجد ہم! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کاتہ میں تقریباً ایک سال ہو گیا بیار ہوں اب کچھ حیلنے لگا ہوں، میں شاہ پور

صدرتک سفر میں گیاتھا، مولوی عبدالکریم صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے فلام اللہ خان کی '' بُلغۃ الحیر الن' (هدایۃ الحیر الن) کے ردمیں ایک کتاب کھی ہے جو بہت سے علماء نے مثلاً مولا ناظفر احمد صاحب زید مجد ہم ، مولا نامفتی محمد شفیع صاحب زید مجد ہم ، مولا نامفتی محمد شفیع صاحب زید مجد ہم ، مولا نامفتی جمیل احمد صاحب خفانوی وغیرہ نے اس کی تعریف کی سے ، وہ کتاب آنجناب ضرور پوراکریں مفید ہوگی اور اس میں حضرت شاہ عبدالغنی مُناشہ اور حضرت گنگوہی مُناشہ کی بھی تصریحات درج کریں۔ اور حضرت گنگوہی مُناشہ نیس حضرت گنگوہی مُناشہ نیس عضرت کریں۔ 'دھدایۃ الشیعہ 'میں حضرت گنگوہی مُناشہ نے دو تین جگہ '' آب حیات' '

کی تائید کی ہے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے "انجاح الحاجة" میں جا بجاخوب کھا ہے منجملہ اسکے ص کو ابن ماجہاں صدیث کے نیچے کہ: لو کنت استقبلت من امری مااستد برت ماغسل النبی صلی الله علیه وسلم غیر نسائه -

حاشیه: ای لوعلمت دبره ماغسل النبی صلی الله علیه وسلم وسلم غیر نسائه لان عصمة نکاح النبی صلی الله علیه وسلم لاتنقطع بالموت کماروی البخاری عن عماربن یاسر انه قال فی عائشة رضی الله عنها انهاز وجته فی الدنیا و الآخرة فاذا کان الامرکذاك فغسل من يحل نظره الی عورة المیت اولی من غسل غیره لانه ریماین کشف من عورة المیت مع التسترشی فله نا غسل علی فاطمة رضی الله عنها لانها کانت زوجته فی الدنیا و الآخرة و جهن المسك الشافعی الله عنها لانها کانت زوجته فی الدنیا و الآخرة و جهن المسك الشافعی الله عنها لانها کانت

اور''مظاہرت''میں نواب قطب الدین خال میں نے جو کہ شاہ اسحاق صاحب میں نواب قطب الدین خال میں نواب ہے اس مسکے کو صاحب میں اور یہ کتاب حضرت کے حکم سے کہ جا س مسکے کو خوب صاف کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنجناب ان بزرگوں کی بھی تصریحات ذکر کریں گے، تا کہ ان پر ججت تام ہوجائے کیونکہ مولا ناحسین علی صاحب مرحوم کے بین اور مولا ناحسین علی صاحب نے حضرت گنگوہی سے حدیث

پڑھی ہے، حضرت تھانوی گئے اللہ اس کتاب 'بلغۃ الحیر ان' کواپنے کتب خانہ میں رکھنا جائز نہیں جھتے تھے اور نہ اس کا مطالعہ اپنے احباب کو کرنے دیتے تھے ہے۔ واقعات آپ کے والدصاحب (۱) کوخوب معلوم تھے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی غیب سے سامان کریں آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کی طباعت کا انتظام ہوجائے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب میری دفیات کے جبکہ سیدر شید رضا صاحب مصری دیو بند تشریف لائے تھے تو حضرت شیخ الہند گئے اللہ کا کہ نہ کہ میں ایک تقریر کی تھی اس میں فرمایا تھا کہ:

''اصول میں تو ہمارے امام مولا نا نانوتوی رحمہ اللّٰہ ہیں اور فروع میں امام حضرت گنگوہی رحمہ اللّٰہ ہیں۔''

یے غلام اللہ حضرت نانوتوی کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتا ہے اور عنایت اللہ بخاری نے تو حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری وَاللہ کی ''المہند'' کی تر دیدکرتے ہوئے میر ہے سامنے لا ہور میں کہا تھا، گستاخی کے کلمات حضرت کی شان میں کہے تھے میں نے عنایت اللہ کو کہا مولا ناخلیل احمد تو دیوب دیوں کے بزرگ ہیں ان کی کتاب پر تصدیقات حضرت شیخ الہند صاحب اور شاہ عبدالرحیم، بزرگ ہیں ان کی کتاب پر تصدیقات حضرت شیخ الہند صاحب اور شاہ عبدالرحیم، حضرت مولا نااشرف علی تھا توی رحم ہم اللہ اور عرب وعجم کے علماء کی تصدیقیں ہیں۔ حضرت مولا نااشرف علی تھا توی رحم ہم اللہ اور عرب وعجم کے علماء کی تصدیقیں ہیں۔ ''فقاوی رشید ہی' میں ہے، حضرت گنگوہی وَشُولِیْ لَکھتے ہیں کہ:''انبیاء عیالہ کے سام میں کلام نہیں'۔ فقط

والسلام مع الاكرام محمد عفاالله عنه ـ لائل بورسنت بوره مكان ۲۲۳ 16 ممّى 1966 ء ۲۳ رمحرم الحرام ۱۳۸۷ ه

<sup>(</sup>۱) حضرت مفتى عبدالكريم تمتهلوى مِنْ سابق مفتى خانقاه امداد بيرانثر فيه تهانه بهون

## مکتوب حضرت مولانا محمد انوری عشالله بنام مولانا عزیز الرحمان انوری عشالله

LAY

محرعفا الله عنه لائل پور مدرسة عليم الاسلام سنت پوره شب7 ستمبر 1950ء

عزيز القدرعزيز ازجان حافظ عزيز الرحمن سلمهالرحمن

سلام مسنون! خدا کاشکر ہے کہ آج بڑے ہی انتظار کے بعد عزیز القدر کا فیروزی لفافہ خیریت کی خبر لے کر وارد ہوا ، سب کو بہت ہی مسرت ہوئی ، بیٹا یہ حجاز مقدس کی سرز مین روز نہیں ملا کرتی ،خوب دعا ئیں رورو کر کرلینا، گناہ بخشوانا ، تلاوت کی کثرت ، درود شریف اور سلام کی کثرت ، طواف کی کثرت کرنا، ہمیں بھی ہرموقع پر یا در کھنا، تمہاری والدہ بڑی خمسگین تھی ،خط پڑھ کر بڑی خوسش ہوئی ، ہمارے سب کی دعا نمیں تمہارے شامل حال ، الحمد بلا ہیں۔

مدینہ منورہ مدرسۃ العلوم معرفت حاجی سیدعنایت اللہ شاہ صاحب کے پہنہ سے ایک ہوائی ڈاک سے 6 ستمبر 1950ء کوروانہ کیا گیا ہے، ۱۰ کے ٹکٹ لگا کرتمہاری والدہ اورمولوی برکت اللہ اورشفیق حسین کا بھی خط اس میں شامل ہیں، اور ایک لفافہ ہوائی ڈاک مکہ کرمہ محلہ حارۃ الباب معرفت معلم عمرا کبرروانہ کیا گیا ہے، خدا کرے دونوں مل گئے ہوں، ایک خط کراچی سے معرفت عمرا کبرروانہ کیا گیا تھا ہوائی ڈاک خیر پور کے ڈاکخانہ سے روانہ ہوا تھا، تمہارے بھائی بہن سب کی طرف سے الگ الگ سلام اور ان کے دشخطوں اور عزیزی ایوب الرحمٰن سلمہ کا انگوٹھالگا کر روانہ کیا گیا ہے۔

اب بیخط احتیاطاً لکھا گیا ہے، مولوی مجمل حسین لائل پوری جوکرا چی ملے تھے ان کو تنمبر کی تیس تاریخ کو ہوائی جہاز کرا چی کو ان شاء اللہ تعالی روا سے ہوئے، ۲۹ کی صبح کو ضرور جدہ بہنچ جائیو تا کید ہے، معلم سے دریافت کرتے رہنا۔ مولانا محمد یونس صاحب آرہے ہیں، ساتھ والا عریضہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کردیں۔ حضرت کا معلم سلیمان ہاشم ہے۔

## مکتوب حضرت مولانا تاج محمود عشیر بنام حضرت مولانا محمد انوری عشیر

بشرف ِنظر حضرت مولا نا صاحب دامت بركاتهم السلام عليكم! مزاج اقدس!

لکڑ منڈی پر تاب نگر میں مسجد کا پلاٹ اپنے دوستوں کومل گیا ہے۔کل صبح اس کا سنگ بنیا در کھا جانا ہے۔ بیمقام حضرت کا ہی ہے اس لئے اگر طبیعت متحمل ہوتو تکلیف فرماویں، دعائے برکت ہوجائے گی۔

والسلام

وعاجو

تاج محمودعفا اللدعنه

وارچ1958ء

## مکتوب حضرت مولانا انیس الرحمٰن لدهیانوی تواندی میشدید بنام حضرت مولانا محمد انوری لائل بوری تشایدی

صوفی جی صاحب سے جو میں نے قرار داد کا کاغذ لیا تھا وہ مسیں نے مولوی شبیر صاحب کو دے دیا تھا۔انہوں نے دبےلفظوں میں وعدہ بھی کیا تھتا، معلوم نہیں کیا ہوا۔

میں نے بیان جمعہ میں مفصل اس پر کیا تھا، ریز رویشن منظور ہوگیا دستخطوں کے لئے سج ٹیکیگراف سنٹر کے افسران وغیرہ سے دستخط حاصل کر کے روانہ کر دوں گا۔

> مولوی مظهرعلی صاحب والی یا دداشت ارسالِ خدمت ہے۔ والسلام انیس الرحمٰن لدھیانوی

### حضرت مولانا محمد انوری لاکل پوری ﷺ کی ایک تحریر

سلام مسنون!

اس کام کومعمولی خیال نہ کریں۔

نبی اکرم صلی الی کی عزت کا سوال ہے۔ چیڑ الوی دراصل سارے دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیہ دراثت بل نہیں دین اسلام کے خلاف سازش ہے۔ زیادہ سے زیادہ دستخط کروا کر ثواب حاصل کریں۔

محمدعفا التدعنه

عکس تحریر حضرت شیخ الهندمولا نامحمود حسن میشاند حضرت کا به خط مولا نامحمر انوری میشاند کے والد ماجد حضرت مولا نافتح الدین رشیدی میشاند کے نام ہے

شريدايا مفاوف يت زيون مندي سندي ميكون لي مردع في صدر رجوا سي العا صادر ما رو كالان لي ترحة و من ساع ر کاوم دار کاوترد ای עום מעד שבי שנותם וצעון טובים アルウノシルシメンタンシャンショテレ برو شرب من من رك اورد ركعت في دك ساتداد ا کرک این الدے تر میم کون اوروسی كالكائ كا بمددعاء نكيت ا دراياكم الروايل شر شردع کردس دور مزم دعت کاس تبر دنیکام می میت بهن ١ درم بن كورس ندان دين بنه عقربي أي لأدعارً على من كالعد الحري التركم بالك وتنيية ايمادائد موند فيرك أيزوبال الدا وي كور ساتلب برمكن جاس

ما قداد كار فري فوت مدين الولايم ما د برت معدو ما مر موم موس بل دنت بدرال مرده فای سودیش بر عرمی کومیار و در کافالار برون ن نو دی توم د دومل . نتوز ترکوندم ביש נכנונ אבונוניתנ -र्वित्राम्या के प्रार्थित । १६१६ हिंदी ا مرمال رترها مين سے عفر عاد كى دبيتر ميم ودرى آ الرن كا سائم ونسق اورزى او مروعم برما طراد محلوا الخد وركبه كرنها بت فرق ووطعت مد مهما اد توبدایت کری - این الای بدیسے صون کر سا كرسيت بوت كاردن دستين ايك نعرا فعتن درتا ين اسم دا شيخا مذاله كوم ريزاد ر تر دورا Je - 19169 15 18 18 18 16 - 3 شرم دد. ملين تردوكه مجانيز نتريب بن باک Wer soiose wing of un

عدمد بهشي نافيال صب دمرم آدادة معلى وم الداد كردنع أو ادسى لاافي لاريم عرد درند الدرماده و کوی رقی کا در دنو کی براف وبمرونة رفية مان رسكا - إن مازى بربيع من زماد يي كو تووشتر ان صر معتاد جع شع دردد – مستغفا رسسب ن ہر – ای لا «المالاله - المعاريب المعالي المويان بني منر مكان وي كالرمي عيز كالمكان تدار وي دنت فردری موسیولت میرسوا سرا دیری دنت ده درماعادی برک مقدار کوع رکن برخ ی مکن کون معلمت درستى مرة على مدس موع ديا معالقرني الأمريب مي و إلى دفي or all

## عكسِ تحرير حضرت علامه سيدمحمد انورشاه كشميري وعللة

## إسم اسه الرجئ الرصم

الهاسمان يخت اسما شرويها تر وجلت نفاشر وجانه وتواترت مننه ولسله الادء على النوع الالشاني فاستخلفتراسائر اماما وخليفترفي لسيطالارم حاكا على الطول والعرض والعنوة والسلام على غيرة البيائر فأدم ومن سوايحت لوثتر محدالمصطفى والمرالمجتبي وصميه البرع الكرام وخيرة الفيويج الفنام وسائرمن التجع باحسان الى يوم الدين كمين م المين والدين القوم المولوي عبالهليم فن قرأ علي الجامع الأمام الترمذي واصليت بدركتاب الله للبامع العيمرلامير للؤمنين في المدديث الامام للعام البخاري وها اله مغال وجد والجتعل فلما كانعلى وشك الرجوع الى الوطن استكنب من عزة السطور وف قرأتها على مسترالوفت شيخنا وشيخ العن وكلانا محودحسن المعوبذى محموسه تفالي وذرقرأ عاعل للحدث العارف وكاننا متدة اسوالنا نوتون رجمه اسه تعالى على الشيخ للعاجه في الشاعب الفي المالي باسنادته للنبت في اليانغ الجني والمه يوفقه لما يحب ويرخى المين مح الورعف الدين

# عكس تحرير حضرت مولانا شاه عبدالقادر رائے بوری مشت

Ceritain is س على ورويتر انتى كراند فارد راد عطال سوميدا وك اغالمه ودغالرواجون افر 34136121808196 ارع فارزارى محت دومي فبالقدر در دُيردكي منيات ميرددا كالم جروما

## عكسِ تحرير حضرت مولانا محد انوري لأمل بوري عشالة

المراسطية المن المراسلة المناسطية ا

#### وظائف وعمليات

حضرت مولا نامحمرانوری ﷺ خودتحریر فرماتے ہیں کہ:

''حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری عظیہ فرماتے کہ: ذکر ہی کی کثرت سے سب چھ ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے پڑھے کسی چیز کی بھوک نہیں رہتی ۔ جب اپنے مالک تعالیٰ کوراضی کرلیا باقی کیا رہ گیا۔ مالک الملک کی مرضی کے ساتھ راضی رہنا ہی اعلیٰ بات ہے۔''

(ملفوظات حضرت رائے بوری:ص19)

ایک دفعہ حضرت رائے پوری رُٹھانیٹ نے فرمایا جتنے بڑے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں مثلاً حضرت مجددالف ثانی شخ احمد فاروقی سر ہندی رُٹھانیڈ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رُٹھانیڈ ،حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رُٹھانیڈ وغیرہ ان حضرات نے عملیات کی طرف توجہ نہیں دی سب نے اللہ کانام ہی لیا ہے اور اللہ تعالی سے تعلق پیدا کیا ہے۔

غالباً 1953ء کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اقدس شاہ عبدالقا در رائے پوری مُیالیّ اکل پورتشریف لائے تو مولا نامفتی یونس مراد آبادی مُیالیّ بیار سے مولا نا کے اصرار پر حضرت اقدس مُیالیّ تشریف لے گئے، مولا نا نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دم فرما میں حضرت نے دم فرما یا پھر گلاس میں پانی ویا کہ اس پر دم فرما دیں پھر (مولا نا) فرما یا کہ یہاں کے علاء کہتے ہیں کہ پانی میں سانس لین منع ہے تو دم کرنا کیسے جائز ہوگا۔ (حضرت اقدس نے) فرما یا پانی پر دم کرتے وقت دم کرنے والے کی توجہ لینا مقصود ہوتا ہے، سانس ہی ڈالنا منظور نہیں ہوتا۔ پانی پیت کہ نامی می ممانعت اور چیز ہے مولا ناکی خوب سے ہوگئی، حضرت تھا نوی مُرالیّ ہوگا۔ وقت سانس کی ممانعت اور چیز ہے مولا ناکی خوب سے ہوگئی، حضرت تھا نوی مُرالیّ ہوگا۔

فرماتے تھے کہ تعویذ لینے والے کو چاہیے کہ اس وقت تعویذ کی فرماکش کرے جب تعویذ دینے والے کی پوری توجہ ہواس کا فوری اثر ان شاء اللہ ہوتا ہے ورنہ جب تعویذ کھنے والے کی توجہ اس طرف نہ ہویا غصے کی حالت میں ہو پچھ اثر نہیں ہوتا یا برعکس ہوجا تا ہے۔' (ملفوظات حضرت رائے پوری میں 21)

# <u>وظا نَف</u> از حضرت مولا نامحمر انوری لائل پوری سیسی

#### 1 - بخار كيلئة:

حضرت انورشاه کشمیری میشد اکثرید آیت لکھ دیا کرتے تھے:

قُلْنَا لِنَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَبًا عَلَى اِبْرَهِيْمَ ﴿ وَآرَادُوا بِهِ كَيْلَا فَيَعَلَنُهُمُ الْآخُسِرِيْنَ ﴿ (سورة الانبياء: ٢٩، ٤٠) كَيْلًا فَجَعَلْنُهُمُ الْآخُسِرِيْنَ ﴿ (سورة الانبياء: ٢٩، ٤٠) خاراتر جاتا تقا۔

#### 2-حاجات كيلئة:

دور کعت اشراق یا چاشت کے پڑھ کرایک ہزار باریا کم نحنی پڑھے پھر دور کعت پڑھ کرایک ہزار باریا کم نحنی پڑھے پھر دور کعت پڑھ کرایک ہزار بار یا کم نحنی پڑھے پھر دور کعت پڑھ کرتین سوساٹھ باریا کم نحنی پڑھے اسی طرح دو تین چلے پورے کرلے۔(ملفوظات حضرت رائے پوری: ص18)

## 3\_چېل کاف کی اجازت:

احقر (حضرت مولانا محمد انوری قادری لائل پوری ﷺ) کوایک بار جبکه نظام الدینٌ حاضری تقی فرمایا جوآیت دل میں آئے لکھ دیا کرویا پڑھ کر دم کردیا کروان شاء الله صحت ہوجایا کر ہے گی ایک دفعہ چہل کاف کی بھی اجازت عنایت فرمائی تھی:

كفاكربك كم يكفيك ....الخ

(ملفوظات حضرت رائے پوری:ص18)

(چہل کاف ایک دعاہے جس میں40 کاف آتے ہیں اس مناسبت

سے اس کا نام ہے کسی سے اجازت لے کر پڑھنا بہتر ہے۔)

4۔سانپ کاٹے کا دم:

ایک دفعه عرض کی که حضرت شاہ کشمیری ریستان نے .... وَتَرَ کُنَا عَلَيْهِ فِي

الْاخِرِيْنَ ﴾ سَلْمُ عَلَى نُوَح فِي الْعُلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كَنْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ سَسَات بَارِيا كَيَارِهُ بَارِيرُ هَرَسَانِ كَكَالُّ

ر عامر بن چې چوه ملور بورد کې د يا کرو يا کړو يا کړو يا کړو يا کړو ي

(ملفوظات حضرت رائے بوری:ص18)

#### 5- باؤلے کتے یا زہریلے جانور کے کاٹے کا دم:

ایک دفعہ عرض کیا مولا ناحسین علی (وال بھچرال والے) کتے یا زہر لیے جانور کے لیے نمک پر دم کردیا کرتے تھے کہ بیار کو کھلائے کہ دست ہونے لگیں فرما یا کہ نمک کی تا ثیر ہی بہی ہے کہ اس سے دست ہونے لگتے ہیں جب دست ہونے لگتے ہیں جب دست ہونے لگتے ہیں تین بار پڑھنا ہونے لگتے ہیں تین بار پڑھنا

چاہیے۔ (ملفوظات حضرت رائے پوری:ص18)

# 6۔ شمن، حاسد اور ظالم کے شرسے حفاظت کیلئے:

صبح وشام اور دو پہریعنی ٹھیک نصف النہار کے وقت یہ دعا پچیس پچیس

بار پڑھیں: اَللَّهُمَّدِ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُودِهِمْ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُوْدِهِمْ ..... پڑھتے ہوئے هم كا شاره مخالف كى صورت خياليه كى طرف كرديں مبح وشام پڑھنے سے پہلے تين يا يانچ باراول آخر درود شريف پڑھے۔

(فرموده حضرت مولانا شاه عبدالرحيم رائے بورگ ، مکتوباتِ بزرگان: ص24)

## 7- حیبت کی لکڑی کو کیڑا لگنے سے حفاظت کیلئے:

فرمایا فقہائے سبعہ مدینہ ان کے نام مبارک بیہ ہیں:

اللہ کُلُّ مَن لَا یَقْتَدِی یَ بِأَرِّمُتَّةٍ

فَقِسْمَتُهُ ضِیْرُی عَنِ الْحِقِ خَارِجَهُ

فَقِسْمَتُهُ عُبَیْلُ اللهِ عُرُوّةٌ قَاسِمُ

سَعِیْلٌ أَبُوبَكُو سُلَیْمَانُ وَ خَارِجَهُ

سَعِیْلٌ أَبُوبَكُو سُلَیْمَانُ وَ خَارِجَهُ

ترجمہ: ''خبردار جو اتمہ کی اقتدانہیں کرتے ان کی بی تقسیم

بھونڈی یعنی مہمل ہے۔ پکڑ لیجئے عبیداللہ عروہ، قاسم، سعید،
ابوبکر، سلیمان اور خارجہ یعنی ان کی اقتداء سیجئے۔''

پس وه عبیدالله بن عتبه بن مسعود، عروه بن قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق سعید بن ابی بکر الصدیق سعید بن کمسیب ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن ، سلیمان بن بیبار مدنی مولی میمونه، خارجه بن زید بن ثابت انصاری شُنَافَتُمُ الرکوئی ان اساء کو کاغذ پرلکھ کر حجبت سے تعویذ باندھ دے تو حجبت کی لکڑی کو کیڑ انہیں لگتا۔ (انوار انوری جدید: ص 149)

## 8-لاعلاج مرض كےعلاج كيلئے:

ایک آ دمی یا گئی آ دمی مل کر ہرسورت کی آخری آیت پڑھ کر پانی پردم کریں تو لاعلاج مرض کے لیے مفید ہے بیا یک سوچودہ دم ہو گئے۔ (انوار انوری جدید: ص173)

#### 9\_ دوكان، گھر اور سامان كى حفاظت كىلئے:

فرما یا حافظ ابوزرعه رازی سینی نے فرما یا که جرجان میں آگ گئے سے ہزار ہا گھرجل گئے اور قرآن بھی جلے لیکن بیآیات نہ جلیں:

ذلک تَقْدِیدُو الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (سورة لُسٌ: ۴۸)

| وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۞ (سورة آلعمران:١٢٢)                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُوْنَ (سورة ابراميم:٣٢)    |     |
| وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا ﴿ (سورة ابرائيم:٣٨)                 |     |
| وَقَطْي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُكُو ٓ إِلَّا إِيَّاكُهُ لِهِ السِّراءَ بَى اسرائيل:٢٣)   |     |
| تَنْزِيْلًا قِعَىٰ خَلَقَ الْآرُضَ وَالشَّلْوٰتِ الْعُلٰى ۖ اَلرَّحْلُ عَلَى          |     |
| الْعَرْشِ اسْتَوٰى لَهُ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا     |     |
| وَمَا تَحُتُ الثَّرٰي (سورة طٰ:٣ تا٢)                                                 |     |
| يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ آتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۞  |     |
| (سورة الشعرآء: ۸۹،۸۸)                                                                 |     |
| اِئْتِيَاطُوْعًا آوُ كَرُهًا ۚ قَالَتَا آتَيْنَاطَآبِعِيْنَ ۞ (سورة ٰ ثُم السجده:١١)  |     |
| وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُونِ ۞ (سورة الذاريات:٥٦)         |     |
| إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّ اقُ ذُو الْقُوَّةِ الْهَتِينُ ﴿ سُورة الذاريات: ٥٨)       |     |
| وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُونَ۞فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ |     |
| لَحَقُّ مِّثُلَمَا ٱنَّكُمُ تَنْطِقُونَ۞ (سورة الذاريات:٢٢، ٢٣)                       |     |
| فرما یا بہتجر بہ ہے کہ آیات مذکورہ کولکھ کرکسی برتن میں بندکر کے دوکان یا             |     |
| یا سامان میں رکھنا حفاظت کے لیے مجرب ہے۔(انوارِانوری جدید:ص171)                       | گھر |
| ۔ بچوں کونظر لگ جانا:                                                                 | 10  |

#### 11 - تعويذ أم الصبيان (اجازت از حضرت مولانا سيد حسين احمد مدني عشلة):

محترم المقام زيدمجركم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

والانامہ باعث عزت افزائی ہوا، یا دفر مانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں تعویذ ام الصبیان ارسال خدمت ہے اس کی اجازت بھی ہے موم جامہ کرکے گلے میں باندھا جائے گا، میرے حج کوجانے کی اطلاع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کومبارک کرے۔ آمین

ننگ اسلاف حسین احمه غفرلهٔ، ۲۲ ذیقعده ۲۹ سلاھ

|       | <u>_</u> <u></u> |            |
|-------|------------------|------------|
| ٨     | 11               | 1          |
| 1 X 1 |                  | ۳ <u>۲</u> |
| 1+    | ۵ r              | 10         |

#### 12 - تعویذ بچگان برائے مسان (سوکڑا):

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری عضایہ کا خاص عمل ہے۔

اس تعویذ کی حضرت والدصاحب کی طرف سے اجازت ہے انڈے سے ذرابڑا گھتا كدوجس پر داغ نہ ہوڈنڈى سميت تازہ لے ليس جا قويا حجرى كى نوک سے تعویذ اس پرلکھنا ہے پھروہ کدوایک کپڑے کی تھیلی میں بند کر کے بیچے کے گلے میں ڈال دیں۔چھوٹا بچہ ہوتو ڈوری ذرا کمبی کرکے جاریائی پررکھ دیں اور بڑا بچیہ ہوتو ایک جیب سلائی کردیں اور اس میں تھیلی رکھ دیں، تھیلی میلی ہوجائے نہ صاف کرنی ہے اور نہ دھونا ہے۔ اسی طرح چالیس روزمستقل گلے میں رہے چالیس دن بعد گلے سے اتار کر تھیتوں یا تھلی جگہ تقریباً دوفٹ گہرا گڑھا تھود کر تھیلی سمیت دفن کردیں(اس تعویذ کو قبرستان میں دفن نہ کریں)۔اور پھر دوسرا تعویذ دیا جاتا ہے جوفوراً گلے میں پہناجا تا ہے پہلا کدو والا تعویذ بیاری ختم کرنے کے لیے ہے اور دوسرااس کیے کہ بیاری دوبارہ نہآئے۔اس بیاری کی علامات پیرہیں کہ پیاسس بہت لگتی ہے، تالو بند ہوجا تا ہے، گرمی بہت لگتی ہے، ہرے پیلے یاخانے کرتا ہے، کمزوری روز بروز برهتی ہے، بیاری ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ کدوخشک ہونا اور بچے تندرست ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بہت ہی مجرب ہے پھرسات نمازیوں کو اور ایک کالے کتے کو گوشت روٹی کھلانی ہے (بیرایک قتم کاعمل کا صدقہ ہے)اگر کوشش کے باوجود کالا کتا نہ ملے تو دوسرا ہی سہی۔

بِسُمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَانْ يَّخْضُرُونَ اِشراهيًا، بحق يا بدوح بحكم خدا بطفيل رسول.

دوسرے تعویذ کے دوطریقے ہیں:

(1) یہی تعویذ کاغذ پرلکھ کرساتھ ہیں کا تعویذ لکھ دیں اور بیچے کے گلے مسیس پہنادیں۔

بیں کا تعویذ ۷۸۷

| Λ | Y | ۴ | ۲ |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۴ | 7 | ٨ |
| 4 | ٨ | ۲ | ۴ |
| ۴ | ۲ | ٨ | 7 |

(2) یا پھراصحاب کہف کے اساءلکھ کر گلے میں پہنا دیں۔اسائے اصحباب کہف یہ ہیں:

> إِلهِ بِحُرْمَةِ يَمُلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشُفُوطَطْ طَبْيُونَسُ كَشَا فَطْيُونَسُ يُوانِسُ بُوسُ وَكُلْبُهُمْ قِطْمِيْر وَعَلَى اللهِ قَصْلُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَلْ لَكُمْ اَجْمَعِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّينِنَا وَمَوْلَانَا هُحَبَّيٍ وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ.

کدو والی تھیلی پیشاب کے وقت اتار نے کی ضرورت نہیں لیکن بجپ پاخانہ کردے تو اتار کراو نجی جگہ لٹکا میں اور صفائی کے بعد پھر پہنا دیں اس طرح نہلاتے وقت بھی اتار کر نہلا میں باقی چوہیں گھنٹے ڈوری گلے میں رہے اور دوسرا تعویذ مستقل گلے میں رہے گا۔ (فرمودہ حضرت مولا نامجمد ایوب الرحمٰن انوری مُشِیْد)

## 13 - ختم خواجگان، ہرقسم کی حاجت کیلئے:

حضرت انوری ﷺ کے ہاں اس کا دائمی معمول تھا،عید کے دن بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ختم خواجگان کامعمول بنائمیں عموماً بیراجتماعی طور پر پڑھاجا تا ہے۔ ب

## طريقة ختم خواجگان:

ہرشرکت کرنے والا انفرادی درودشریف دس بار پڑھے۔

يهراجماعى تين سوسا مصمرتبه لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجي مِنَ اللهوالاَّ إلَيْهِ.

(ترمذي مديث:3316)

يهراجماعي تنين سوسائه مرتبه سورة الم نشرح مع بسم الله مكمل

يجراجماعى تين سوسا مُصمرتبه لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجي مِنَ الله والآاليه.

پھر درود شریف انفرادی دس مرتبہ

اس کے بعد دعا کی جائے۔

### 14 - برائے مفرور شخص وگمشدہ مال:

سرکنڈے یا بانس کے بیرے کو درمیان سے ذراسا چیسر دے لیں (عمودی کٹ لگائیں) اوراس کے دونوں حصول کے درمیان میں بیتعویذ بھنسا کر گھر میں او پرچھت کی سب سے او نجی جگہ کھڑا کرکے باندھ دیں، تا کہ گرنہ جائے بیمکن نہ ہوتو حجیت پرکسی ایسی جگہ لٹکائیں جواو نجی ہو یاکسی درخت پر او نجی جگہ لٹکائیں تا کہ تعویذ ہاتا رہے یا شاخ ہلتی رہے لٹکانے سے پہلے موم جامہ کرلیں آیت یہ ہے:

اِتَّ الَّذِي نُو فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُ انَ لَرَ ٱلْاَكَ اللهِ مَعَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## 15 \_ رزق کی برکت اور فراوانی کے لیے:

سورۃ المزمل فجری سنتوں کے بعد ایک دفعہ ہرنماز کے بعد دو دفعہ اوّل و آخر درود شریف۔ (بروایت حاجی غلام مصطفیٰ جالندهری رُولیت)

16 حضرت علامہ سید انور شاہ تشمیری رُولیت کی ایک مطبوعہ بیاض ' نزائن الاسرار' جسے مجلس علمی ڈائیل نے شائع کیا ہے ۔اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے خصوصی مجر بات، مؤثر عملیات زود اثر اوراد پر مشتمل بیاض ' عملیات تشمیری المعروف بہ گخینۂ اسرار' کے نام سے ہندوستان و پاکستان سے سٹ انع ہورہی ہے۔ دونوں کتب حضرت مولا نا انظر شاہ تشمیری رُولیت کے حسب الارشاد شائع ہوئی ہیں، اسی طرح حضرت مولا نا انظر شاہ رُولیت کی مرتبہ کتاب ' اساء الحسیٰ کی برکات' بھی ان کی بہترین علمی وروحانی یادگار ہے۔ بلا مبالغہ ان اوراد ووظائف کی تا ثیران لوگوں کی زبانی بار ہاسئی جنہوں نے استفادہ کیا۔ دلائل الخیرات اور الحز ب الاعظ محمول تھا۔ کے حسرت اقدس رائے پوری رُولیت اور حضرت انوری رُولیت کا ساری عمر کا معمول تھا۔



# مشائخ قادريه مجدديه غفوريه رحيميه

| <i>∞</i> 841      | حضرت سيد ابوالحسن على تشميري ً         | 22 | <i>⊵</i> 11        | حضرت سيدنا محمدرسول الله حالفياتا    | 1  |
|-------------------|----------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------|----|
| <i>∞</i> 898      | حضرت سير گدار حمن اول ٌ                | 23 | <i>∞</i> 40        | اميرالمؤمنين سيدناعلى المرتضلي ا     | 2  |
| <i>∞</i> 964      | حضرت مشمس الدين عارف طبرستاني تش       | 24 | <i>∞</i> 110       | حضرت امام الائمه خواجه حسن بصرى      | 3  |
| <i>∞</i> 977      | حفزت سيدگدار جن ثاني سرحديٌ            | 25 | <i>∞</i> 156       | حضرت خواجه حبيب عجمى بغداديٌ         | 4  |
| <i>∞</i> 989      | حفزت سيدفضيل قادرى مصطوى ً             | 26 | <i>∞</i> 165       | حضرت خواجه داؤد طائی بغدادی ت        | 5  |
| <i>∞</i> 981      | حفرت شيخ شاه كمال كميقلي               | 27 | <i>∞</i> 200       | حضرت خواجه معروف كرخى بغدادي ً       | 6  |
| <i>∞</i> 1023     | حضرت ثيخ شاه سكندر كميتيهاي            | 28 | <i>∞</i> 253       | حضرت شيخ الولحن سرى سقطي ً           | 7  |
| <i>₀</i> 1034     | حضرت شيخ احمدفاروقي مجددالف ثاني       | 29 | <i>∞</i> 298       | حضرت سيدالطا كفه جنيد بن محمد بغدادي | 8  |
| <i>⊵</i> 1053     | حضرت سید آ دم بنوری کاظمی مدنی"        | 30 | <i>∞</i> 334       | حفزت شيخ الوبكر شبلى بغداديٌ         | 9  |
| <i>₂</i> 1093     | حضرت شيخ شاه حبيب پشاوري               | 31 | <i>∞</i> 371       | حضرت شيخ عبدالعزيز تتميمي بغدادي     | 10 |
| <i>∞</i> 1146     | حضرت شیخ شاه شهباز پشاوری"             | 32 | <i>∞</i> 425       | حضرت شيخ عبدالواحد تتيمي بغدادي      | 11 |
| <i>⊵</i> 1184     | حضرت شيخ شاه محمد مؤمن مگري"           | 33 | <u>447</u>         | حضرت شيخ ابوالفرح محمد بوسف اندكئ    | 12 |
| <i>_</i> 1189     | حفزت حافظ محمرصديق بونيري              | 34 | <i>∞</i> 486       | حضرت شيخ ابوالحن على قرشى الهنكاري   | 13 |
| <i>⊵</i> 1202     | حفرت حافظ محمد بني اسرائيل عمرز كي "   | 35 | <i></i> 513        | حضرت شيخ ابوسعيد مبارك مخرى بغدادى   | 14 |
| 1238 <i>ھ</i>     | حضرت شاه محمد شعيب تورده هيري ٌ        | 36 | <i>∞</i> 561       | حضرت سيدالطا كفه عبدالقادر جيلاني "  | 15 |
| 1295 <u>م</u>     | حضرت حافظ عبدالغفور اخوندسواتي تش      | 37 | <i>∞</i> 603       | حضرت سيدعبدالرزاق جيلاني بغدادي      | 16 |
| <i>₀</i> 1303     | حضرت ميانجيوعبدالرجيم سهار نپوريٌ      | 38 | <i>∞</i> 611       | حضرت سيد شرف الدين قال مدني "        | 17 |
| 1337 <u>م</u>     | حضرت شاه عبدالرحيم رائبيوري            | 39 | <i>∞</i> 659       | حضرت سيرعبدالو هاب يمبوعي "          | 18 |
| <i>₀</i> 1382     | حضرت مولانا شاه عبدالقادر رائبيو ري تُ | 40 | <i>∞</i> 702       | حضرت شنخ سيد بهاءالدين قندهاري "     | 19 |
| <sub>ه</sub> 1389 | حضرت مولانا محمدانوري لائل بوري        | 41 | <del>2</del> 742 م | حضرت شيخ سيد عيل كو كاني "           | 20 |
|                   |                                        |    | <i>∞</i> 799       | حضرت شمس الدين صحرائي قندهاريٌ       | 21 |

# مشائخ تقشبنديه مجدديه سعديه غفوريه

| <i>∞</i> 936  | حضرت مولا نامحمه زامدالوخشي       | 20 | <i>∞</i> 11  | حضرت سيدنا محدر سول الله مناللة آباز | 1  |
|---------------|-----------------------------------|----|--------------|--------------------------------------|----|
| <i>2</i> 970  | حضرت مولا نا درويش محمد الامكنوي  | 21 | <i>₽</i> 13  | امير المؤمنين سيدنا ابوبكر صديق      | 2  |
| #970          |                                   | 21 | <i>B</i> 13  |                                      |    |
| <i>∞</i> 1008 | حضرت خواجگی امکنگی"               | 22 | <i>∞</i> 33  | حضرت سلمان فارسی ٔ                   | 3  |
| <i>∞</i> 1012 | خواجه محمر باقی بالله دہلوی ؒ     | 23 | <i>∞</i> 108 | قاسم بن محمد بن ابی بکرات            | 4  |
| <i>∞</i> 1034 | شيخ احدسر ہندی مجد دالف ثانی "    | 24 | <i>∞</i> 148 | امام جعفر صادق بن امام محمد باقراته  | 5  |
| <i>∞</i> 1053 | سیدآ دم بنوری کاظمی مدنی "        | 25 | <i>∞</i> 279 | خواجه بايزيد بسطاميٌ                 | 6  |
| <i>∞</i> 1108 | شيخ سعدى بلخارى لا مورى"          | 26 | <i>∞</i> 425 | خواجه ابوالحسن على خرقاني ت          | 7  |
| <i>∞</i> 1132 | شيخ محمه يحيل انكى "              | 27 | <i>∞</i> 477 | ابوعلی فضل فارمدی ت                  | 8  |
| <i>∞</i> 1190 | شيخ محمه عمر حبيمكني پيثاوري      | 28 | <i>∞</i> 535 | يوسف بن ايوب جمداني "                | 9  |
| <i>∞</i> 1191 | سيدشاه محمد سدوى                  | 29 | <i>∞</i> 575 | خواجه عبدالخالق غجدواني              | 10 |
| <i>∞</i> 1198 | حافظ محمصدیق بونیری               | 30 | <i>∞</i> 616 | خواجه عارف ر يوگري "                 | 11 |
| <i>∞</i> 1202 | حافظ محمد بنی اسرائیل عمرز ئی "   | 31 | <i>₽</i> 717 | خواجه محمودا نجير فغنوى "            | 12 |
| <i>∞</i> 1238 | شاه محمه شعیب توردٔ هیری ت        | 32 | <i>₽</i> 715 | خواجه عزيزان على راميتني "           | 13 |
| <i>∞</i> 1295 | حا فظ عبدالغفور اخوندسواتی ت      | 33 | <i>∞</i> 755 | خواجه محمد باباساس                   | 14 |
| <i>∞</i> 1303 | مولاناميانجيوعبدالرحيم سهارنيوري  | 34 | <i>∞</i> 772 | خواجیش الدین میر کلال ً              | 15 |
| <i>∞</i> 1337 | مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری    | 35 | <i>∞</i> 791 | امام الطريقة سيدبهاءالدين نقشبندٌ    | 16 |
| <i>∞</i> 1382 | مولانا شاه عبدالقادر رائىيپورى ٌ  | 36 | <i>∞</i> 802 | خواجه علاء الدين عطارت               | 17 |
| <i>∞</i> 1389 | حضرت مولانا محمد انوري لألل بوري" | 37 | <i>∞</i> 851 | مولانا ليعقوب بن عثمان چرخی ت        | 18 |
|               |                                   |    | <i>∞</i> 595 | حضرت خواجه عبيدالله احرار            | 19 |

رحة الله تعالى عليهم اجمعين رحةً واسعةً دائماً ابداً

# مشائخ چشتیه نظامیه قدوسیه امدادیه خشاشیم

|               | عرب الشواف المسافية                 |    |                            | ชนาร์กั. J 1 🥒                       |    |
|---------------|-------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|----|
| <i>∞</i> 757  | حضرت شيخ تصيرالدين محمود جراغ "     | 21 | <i>₽</i> 11                | حضرت سيدنا محمد رسول الله مكاتليان   | 1  |
| <i>∞</i> 825  | حضرت سير محمد حسيني گيسودراز"       | 22 | <i>∞</i> 40                | امير المؤمنين سيدناعلى الرتضلي       | 2  |
| <i>∞</i> 860  | حضرت شيخ صدرالدين اودهي ً           | 23 | <i>∞</i> 110               | حضرت خواجه حسن بن بيبار بفرگ         | 3  |
| <i>∞</i> 889  | حطرت شيخ علاءالدين اودهميّ          | 24 | <i>∞</i> 170               | حضرت عبدالواحد بن زیدٌ               | 4  |
| <i>∞</i> 901  | حضرت شيخ ابن حکيم اودهي ٌ           | 25 | <i>∞</i> 187               | حضرت خواجه فضيل بن عياض ؓ            | 5  |
| <i>∞</i> 944  | حضرت شاه عبدالقدوس گنگوہی ً         | 26 | <i>∞</i> 166               | حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی 🗈    | 6  |
| <i>∞</i> 980  | حضرت شيخ جلال الدين بن محمودٌ       | 27 | <i>∞</i> 202               | حضرت حذيفه مرعشي                     | 7  |
| <i>∞</i> 1035 | حضرت شيخ نظام الدين بن عبدالشكور ً  | 28 | <i>∞</i> 287               | حضرت ابوہبیرہ بصریؓ                  | 8  |
| <i>∞</i> 1040 | حضرت شيخ ابوسعيد گنگوې گ            | 29 | <i>∞</i> 299               | حضرت ممشا دعلو دینوری "              | 9  |
| <i>∞</i> 1058 | حضرت شيخ محب الله الله آبادي        | 30 | <b>∌</b> 329               | حضرت ابواسحاق شامیٌ                  | 10 |
| <i>∞</i> 1107 | حضرت سيدشاه محمدي "                 | 31 | <b></b> <i>2 2 2 3 3 3</i> | حضرت ابواحمه ابدال چشتی 🗈            | 11 |
| <i>∞</i> 1145 | حضرت شاه محمد مکی جعفری گ           | 32 | <i>∞</i> 411               | حضرت ابوقحمه اني احمه چشتی ت         | 12 |
| <i>∞</i> 1172 | حضرت شاه عضدالدین بن حامدٌ          | 33 | <i>∞</i> 459               | حضرت ابو بوسف بن سمعان چشتی ت        | 13 |
| <i>∞</i> 1190 | حضرت شاه عبدالهادی بن محرّ          | 34 | <i>∞</i> 527               | حضرت قطب الدين مودور چشتی "          | 14 |
| <i>∞</i> 1226 | حضرت شاه عبدالباريٌ                 | 35 | <i>∞</i> 621               | حضرت حاجی شریف زندنی "               | 15 |
| <i>∞</i> 1246 | حضرت شاه عبدالرحيم شهيد ولايتي ت    | 36 | <i>∞</i> 617               | حضرت خواجه عثمان ہارونی ت            | 16 |
| <i>∞</i> 1259 | حضرت ميانجيونور محم جھنجھا نوئ      | 37 | <i>∞</i> 632               | حضرت خواجه عين الدين حسن اجمير گ     | 17 |
| <i>∞</i> 1317 | حضرت حاجی امدادالله مهاجر کمی "     | 38 | <i>∞</i> 634               | حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكُنُّ  | 18 |
| <i>∞</i> 1323 | حضرت امام ربانی رشید احمر گنگو ہی " | 39 | <i>∞</i> 668               | حضرت فينخ فريدالدين مسعود تنج شكر"   | 19 |
|               |                                     |    | <i>∞</i> 725               | حضرت شيخ نظام الدين اولياء بدايوني ت | 20 |
|               |                                     |    |                            |                                      |    |

40 حضرت مولا نا شاه عبدالرحيم رائے پورگ 1337ھ مائے دورت شيخ الہندمولا نامحود حسن ديو بندي 1339ھ 1352ھ مائے دورت علامہ انور شاہ کشمیری 1352ھ 1382ھ 1382ھ 1382ھ 1382ھ 1382ھ 1389ھ 1389ھ 1389ھ

# مشائخ چشتیه صابریه قدوسیه امدا دیه مختلطه

| <i>∞</i> 715  | حضرت شمس الدين ترك پاني پتي "          | 21 | <i>∞</i> 11  | حضرت سيدنا محمد رسول الله طالنية    | 1    |
|---------------|----------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|------|
| <i>₽</i> 725  | حصرت جلال الدين كبيراولياء پاني پتی    | 22 | <i>∞</i> 40  | امير المؤمنين سيدناعلى المرتضلي     | 2    |
| <i>∞</i> 836  | حضرت شيخ احمد عبدالحق رودولوك          | 23 | <i>∞</i> 110 | حضرت امام الائمه خواجه حسن بصريٌّ   | 3    |
| <i>∞</i> 859  | حضرت عارف بن عبدالحق رودولويٌ          | 24 | <i>∞</i> 170 | حضرت خواجه عبدالواحد بن زیدّ        | 4    |
| <i>∞</i> 898  | حضرت محمد بن عارف رود ولويٌ            | 25 | <i>∞</i> 187 | حضرت خواجه فضيل بن عياضٌ            | 5    |
| <i>∞</i> 944  | حضرت عبدالقدوس نعماني گنگوهي ٌ         | 26 | <i>∞</i> 162 | حضرت سلطان ابراہیم بن ادھمؒ         | 6    |
| <i>∞</i> 980  | حضرت جلال الدين تھانيسر ڳ              | 27 | <i>∞</i> 202 | حفرت خواجه حذيفه مرعثى أ            | 7    |
| <i>∞</i> 1024 | حضرت شيخ نظام الدين بلخي "             | 28 | <i>∞</i> 287 | حفرت خواجه ابوهبيره بفرگ            | 8    |
| <i>∞</i> 1040 | حضرت شيخ ابوسعيد گنگوې گ               | 29 | <b></b> 299  | حضرت خواجه ممشا دعلو دینوری ً       | 9    |
| <i>∞</i> 1058 | حضرت شيخ محب اللداله آبادي ً           | 30 | <b>∌</b> 329 | حضرت خواجه ابواسحاق شامیٌ           | 10   |
| <i>∞</i> 1107 | حضرت سيد شاه محمدي اكبرآ بادئ          | 31 | <i>∞</i> 355 | حضرت خواجه ابواحمه ابدال چشتی ت     | 11   |
| <i>∞</i> 1145 | حضرت شاه محمر کمی جعفری امروہی ؓ       | 32 | <i>∞</i> 311 | حضرت خواجها بومحمد چشتی "           | 12   |
| <i>∞</i> 1172 | حضرت شاه عضدالدین امروہی ؒ             | 33 | <i>∞</i> 459 | حضرت خواجه ابو بوسف چشتی ت          | 13   |
| <i>∞</i> 1190 | حضرت شاه عبدالهادی امروہی ؒ            | 34 | <i>∞</i> 527 | حضرت خواجه قطب الدين مودود چشتی "   | 14   |
| <i>∞</i> 1226 | حضرت شاه عبدالباری امروہی ؒ            | 35 | <i>∞</i> 616 | حضرت خواجه حاجی شریف زندنی "        | 15   |
| <i>∞</i> 1246 | حضرت شاه عبدالرحيم شهيد ولايتي         | 36 | <i>∞</i> 617 | حضرت خواجه عثان ہارونی ن            | 16   |
| <i>∞</i> 1259 | حضرت ميانجيونور محد جھنجھا نويؒ        | 37 | <i>∞</i> 632 | حضرت خواجه عين الدين چشتى اجميرى ً  | -17  |
| <i>∞</i> 1317 | سيدالطا كفه حاجى امداد الله مهاجر ككيّ | 38 | <i>∞</i> 634 | حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكُلُّ | - 18 |
| <i>∞</i> 1323 | امام ربانی مولانا رشید احد گنگوہی ؓ    | 39 | <i>∞</i> 668 | حضرت شيخ فريدالدين مسعود تنج شكرت   | -19  |
|               |                                        |    | <i>∞</i> 690 | حضرت علاءالدين على احمد صابر كليركّ | -20  |
|               |                                        |    |              |                                     |      |

40 عبرالرحيم رائے پورگ 1337ھ مائے دیں۔ 1337ھ مائے ہورگ 1337ھ مائے ہورگ 1339ھ مائے دیو بندگ 1339ھ مائے دین کا 1352ھ مائے ہورگ 1382ھ مائے در اے پورگ 1382ھ مائے در اے پورگ 1382ھ مائے در اے بورگ 1382ھ مائے در اے مورت مولا نا محمد انوری 1388ھ

# مشائخ سُهرور دبيه بخاربيرولي اللّهيه امدا دبير

| حضرت سيدنا محمد رسول الله تأليقياط 11ه 20 حضرت سيدعبد الوہاب بخاري معلام 932 هـ المير المؤمنين سيدناعلى المرتضلي 40 على 21 شيخ عبد العزيز عرف بحرمواج شكر بار م 975 هـ امير المؤمنين سيدناعلى المرتضلي 40 هـ 21 شيخ عبد العزيز عرف بحرمواج شكر بار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  |
| حضرت امام الائمة خواجية سن بصريٌّ 110 هـ 22 حضرت سيد جلال الدين اكبرآباديٌّ 969 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| حضرت خواجه حبيب عجي " 156 ه 23 حضرت سيد بدرالدين اكبرآبادي " 998 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| حضرت خواجه داؤد بن نصر طائي الله الله الله الله الله المرآبادي الم 1074 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| حضرت خواجه معروف كرخي " 200 ه 25 حضرت الامام شاه عبدالرحيم دہلوي " 1131 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6  |
| حضرت خواجه سرى سقطى ت 250 ھ 26 حضرت اللهام شاه ولى الله محدث دہلوى ت 1176 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| سيدالطا كُفه خواجه جبنيد بن محمد بغداديٌّ   297 هـ   27 حضرت شاه عبدالعزيز د ملويٌّ   1239 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8  |
| حضرت خواجه ممشا دعلو دینوری مینوری و 29 ه کا حضرت سیداحمد شهبیدرائے بریلوی مینوری الم 1246 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| حضرت شيخ احمد اسود دينوري من المحمد على المحمد المح | 10 |
| حضرت شيخ ابومحمد بن عبدالله ي قرق هو ميدالطا كفه حاجي المداد الله مهاجر على م 1317 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 |
| حضرت شيخ وجيه الدين عمر سهروردي لل 465 هـ 31 امام رباني مولانا رشيد احمد كتنگوبي لا 1323 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 |
| حضرت شيخ ضياءالدين عبدالقادر سهروردي الم 563 هـ علام علامه سيد محمد الورشاه تشميري الم 1352 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| حضرت شهاب الدين سهرورديٌّ في 632 هـ عضرت مولانا محمد انوري لاكل پوريٌّ و1389 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 |
| حضرت شنخ بهاءالدین ذکر یاملتانی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| حضرت شيخ صدر الدين عارف ملتاني " مع 684 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 |
| حضرت شيخ ركن الدين الوافق ملتاني " 735 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| سيد جلال الدين بخارى مخدوم جهانيال محدوم عليال معدوم عليال معدوم عليال معدوم عليال معدوم عليال معدوم عليال معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| حضرت سيدصدرالدين راجو قبال ً 827ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |

رحمة الله تعالى عليهم اجمعين رحمة واسعة دائماً ابداً

خاندانی شجره سهرور دبیمولانا سیدمحد انور شاه کشمیری میشد حضرت شاه كرمان ابوالفياض المعروف مير سيداحمه كرماني كشميري تشانية حضرت سيدمحمد مسافر كرماني ابن شاه كرمان عشالة حضرت شاه مسعود نروری تشاید (نروره کشمیر) + حضرت سدعبدالله ومثللة حضرت سيرياماعلى مينية حضرت سيرياماعلى مخاللة حضرت سيدعارف بالله يحشينه + حضرت سيد پير حبيدر تعالنة ↓ حضرت سيد پيرا کېر ن<sup>ځالنډ</sup> → حضرت سيدشاه عبدالخالق ﷺ حضرت شاه عبد الكبير ممثلة حضرت مولا نامعظم شاه تشالة (ورنوتشمير) حضرت مولانا سيدمحمد انورشاه تشميري تشتير 1352 هـ ( ديوبند ) حضرت مولانا محمد انوري قادري لاكل بوري مين و 1389 هـ (فيصل آباد) حضرت شاہ صاحب مرحوم کے آباء واجداد دوسوسال قبل بغیداد سے ہندوستان پہنچے اور مختلف مقامات پر قیام کرنے کے بعد کشمیر میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا پوراسلسلہ اولیاء اللہ اور کاملین سے سرفراز ہے۔خصوصاً ''شاہ فتح اللہ' اور 'شاہ مسعود نروری' ہر دو کے مزارات کشمیر میں مرجع خاص وعام ہیں۔ شیخ مسعود نروری میں تک حضرت شاہ صاحب میں المرجع خاص وعام ہیں۔ شیخ مسعود نروری میں تک حضرت شاہ صاحب میں رہائش پذیر شے۔ ان کا شار کشمیر کے میک دورا فقادہ محلہ' نرورہ' میں رہائش پذیر شے۔ ان کا شار کشمیر کے متمول لوگوں میں تھا۔ اور اس قدر وسیع کاروبار تھا کہ'' ملک التجار' کے لقب سے شہرت پائی۔ حضرت شاہ کرمان ابوالفیاض میں شہور ہیں سیمشہور ہیں ہیں سیمشہور ہیں سیمشہور ہیں سیمشہور ہیں سیمشہور ہیں

میر سید کرمانی قدس سرّ ہ کے حالات مشہور ہیں بلکہ کشمیر کے ہرمؤرخ نے ان کے تفصیلی حالات کا ذکر کیا ہے۔ 976ء میں شاہِ کرمان نے شیخ مسعود نروری کوایک خاص تحریر خلافت کے ساتھ کچھ تبرکات عطا فرمائے اور دستاویز خلافت میں لکھا'' یہ تبرکات مجھے میر بے بزرگوں سے حاصل ہوئے ہیں اور اب میں انہیں شیخ مسعود نروری کے سپر دکرتا ہوں۔'' (نقشِ دوام، ص25)

وآخر دعوناان الحمدلله رب العالمين

كتبهٔ: ابوحذ بفه عمران فاروق غفرلهٔ شعبان المعظم ۴۳۸ هم كا 2017ء

# نعت النبي صالة وأساتم

بِأسمائِه الهُباركة مِن حُجِّة الاسلام الامام السيّن هجه انور شاه الكشبيرى الديوبندى قبّس الله أسر ارهم.

حضرت مولانا محمد انوری رئیشتانے بیقصیدہ اپنے رسالہ'' متبرکہ چہل حدیث نبی کریم صلافی آلیہ "کے آخر میں اردو ترجمہ کے ساتھ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸۱ ہو 29 ستمبر 1966ء کوشائع کیا تھا۔ اس قصیدہ میں اشعار کی صورت میں آپ سیافی آلیہ آ کے بہتر (72) اساء گرامی درج ہیں۔اللہ کے شکر کے ساتھ انہائی مسرت ہے کہ بینعتیہ قصیدہ دوبارہ شائع کرنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔حضرت انوری رئیستہ کھنے ہیں کہ؛

اس قصیدہ کوروزانہ پڑھنے کی تا ثیر ہیہ ہے کہ عموماً پڑھنے والا رسول اکرم صلّاتیا ہے۔



شَفِيْعٌ مُّطَاعٌ نَّبِيٌّ كَرِيْمٌ قَسِيْمٌ جَسِيْمٌ بَسِيْمٌ وَسِيْمٌ آپ سالیٹوالیٹر شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ سال الله صاحب جمال بین ـ آپ صاله الله الله الله خوش قامت بين ـ آپ صالاتا ہے۔ آپ سالٹھالیہ تاہم فرمانے والے ہیں۔ آپ سالٹھ اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ سال الله الله ك نزد يك مرم بين - آپ سال الله الله خوبصورت بين -كَرِيْمُ الْكِرَامِ نَبِيُّ الْآنِيْمِ شَفِيْعُ الْإَنَامِ مُطَاعُ الْمَقَامِ آپ سالٹھائیے ہم مخلوق کی شفاعت کرنے آب سالانا الله كريمول كريم بين، آپ سالانوالیہ مخلوق کے نبی ہیں۔ والے ہیں۔ آپ سالٹائیایہ م کا مقام یہ ہے کہ سب آپ کی اطاعت کریں۔ صَبِيْحٌ مَّلِيْحٌ مُّطِيْبُ الشَّمِيْمِ آسِيْلٌ رَسِيْلٌ كَحِيْلٌ جَمِيْلٌ آپ سالی ایستانی نرم بدن مبارک والے ہیں۔ آپ سالانوالیہ بہت خوبصورت ہیں۔ آپ سالٹھ آلیہ ہم اللہ تعالیٰ کے جصبے ہوئے آپ صالاتفالیاتم عمده خوشبووالے ہیں۔ رسول ہیں۔آپ النہ النہ اللہ مرکبیں آنکھوں (آپ سالیٹھالیہ کے بدن مبارک سے خوشبُو آتی تھی۔) والے ہیں۔ بِثَغُرِ بَسِيْمٍ كُلُرٍّ يَّتِيُمٍ مَفَاضُ الْجَبِيْنِ كَبَلُو مُّبِيْنٍ آپ سالٹھ ایسٹی کشادہ بیشانی والے ہیں۔ دانتوں سے جونایاب موتی کی مانندہیں۔ آپ صلافی ایستی روش بدر کی طرح ہیں۔ شِفَاءُ الْعَلِيْلِ رَوَاءُ الْغَلِيْلِ بِبِشْرِ الْمُحَيَّا وَنَشْرِ لَخِيْمٍ آپ سالٹھ الیہ ہم بیار کے لیے باعث شفا آپ سالٹھالیہ خوش چبرے والے ہیں۔(پیشانی) کی کشادگی کی روسے ہیں۔ پیاسے کوسیراب کرنے کا ذریعہ اور خصائل نیک بھیلانے سے۔ ہیں۔

رَسُولٌ وَّصُولٌ وَّلِيٌّ حَفِيًّ آمِيْنُ مَّكِيْنُ عَزِيْزٌ عَظِيْمٌ آپ سالٹھالیہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ سالٹھالیا ہم اللہ تعالیٰ کے امین ہیں۔ آپ صالعتالیه می بهت ملنسار بین \_ آپ السُّالِيَّةِ صاحب مرتب بين -آپ السُّالِيَّةِ السِّالِيَّةِ عزت والے ہیں۔ آپ سالٹھ الیہ ہم بلند آپ صالی الله الله الله الله مدر گار (دوست) ہیں۔ شان رکھنے والے ہیں۔ آپ ساللغالیہ ہم بہت مہربان ہیں۔ صَلُوْقٌ فَرُوْقٌ فَصِيْحٌ تَّصِيْحٌ عَرُوْفٌ عَطُوْفٌ رَوُفٌ رَّحِيْمٌ آپ سالانالیکی عارف (بهت جاننے و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ والے) ہیں، آپ صالی اللہ اللہ بہت زیادہ زم پہلو ہیں، بہت زیادہ ترس کھانے مخلوق کے خیرخواہ مخلص ہیں۔ والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ صَفُوحٌ نَّصُوحٌ عَفُوًّ حَلِيْمٌ شَفِيْقٌ رَقِيْقٌ خَلِيْقٌ طَلِيْقٌ طَلِيْقٌ آپ صال الله الله الله وركذر فرمانے والے آپ سالانفالیا مخلوق پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ سالٹھ کالیاتی نہایت نرم بين - آپ سال عليه منظم خير خواه بين، دل ہیں آپ خوش اخلاق ہیں، آپ الله الله الله الله معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ سالانا الله استرام صاحب حلم (بُردبار) ہیں۔ آپ سالانواکی خندہ بیشانی والے ہیں۔ حَسِيْبُ نَّسِيْبُ وَّ نُوْرٌ قَدِيْمُ هُجِيْبٌ مُّنِيْبٌ نَّقِيُبٌ أَجِيْبُ آپ سالیٹھالیکم خاندانی شرافت والے آپ صالی نیمالیہ ایم درخواست قبول فرمانے والے ہیں، آپ سالٹھالیہ ہم اللہ کی طرف رجوع بير - آپ سالانا ايرام عالى نسبت بير -كرنے والے ہيں۔آپ ماليندائيل سردار ہيں، آپ سالٹنائیلیم کا نور سب سے پہلے آپ النُّهُ اللِّهِ مِنْ شريف الأصل بين - (آپ النُّهُ اللِّهِ المَّ ظاہر ہوا۔ کا قول و فعل لائق ستائش ہے)۔

بَشِيْرٌ نَّنِيْرٌ سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ دَلِيْلٌ عَلِيْمٌ آپ سالٹھالیہ ہم بشارت سنانے والے آپ سالٹھالیہ ہم سب سے زیادہ خبر ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ الیٹالیا ہم ارکھنے والے ہیں۔ آپ سالٹالیا ہم نور بصیرت (فراست) والے ہیں۔ روشٰ چراغ ہیں۔ آپ صلّالتُهُ اللِّيهِ أَم را بهنما بين، آپ صلّالتُهُ اللّهِ أَنَّالِيهِ أَ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ وَخَيْرُ الْعِبَادِ ثِمَالُ الْعَدِيْمِ كَلِيُلُ وَّهَادٍ سَبِيْلَ الرَّشَادِ آپ سالٹھالیہ ہم باری تعالی کے بہترین آپ صالی قالیه فرم را مهما میں اور صراطِ منتقیم کی ہدایت کرنے والے بندول میں سے ہیں۔ آپ سالانفالیہ ہم مفلس کے مخوار ہیں، غریبوں کے فریادرس ہیں۔ وَجِيْهُ نَّبِيْهُ مُّبِيْنٌ حَكِيْمٌ تَقِيًّ تَقِيًّ صَفِيًّ وَّ فِيُّ آپ مالی المالیم تقوی والے ہیں، آب صالته البيالية عند الله صاحب وجابت ہیں، آیس اللہ اللہ کی شان بلند ہے آپ سالهٔ الله بين نظافت پيند بين، آپ سالانفالیہ من کے ظاہر کرنے آپ صاله فالآيرة برگزيده بين، آپ صاله فالآيرة والے ہیں۔آپ سالیٹھالیہ وانشمند ہیں۔ پورائق دینے والے ہیں۔ صَبُوْرٌ شَكُورٌ مُّقَفًّ مُّقِيْمٌ هُدِّي مُّقْتَدِّي مُّصْطَغَى الْإَصْفِياءِ آپ صالتهٔ ایستی متحمل (صابر) أب صاله المالية عظيم الشان بادي بين بين، آپ سالاناليا نهايت قدردان آپ صالى الله الله مقتدا بين، آپ صالى الله الله (شكر گزار) ہيں، آپ سالينا آيا ۾ ہميشه برگزیدوں کے برگزیدہ ہیں۔ کے لئے آخری نبی ہیں، آپ سالٹھالیوں صراطمتنقیم پر چلانے والے ہیں۔

سَعِيْلٌ رَشِيْلٌ خَلِيْلٌ كَلِيْمٌ مُںؓڗڑ ڎؗڝۜ مُزَّمِّلُ ہیں، آپ سالٹھالیہوم چادر اوڑھنے آپ صالطهٔ الله الله کے دوست) والے ہیں۔ ہیں، آپ سلیٹھالیہ کلیم (اللہ سے ہم کلامی کرنے والے ) ہیں۔ عَفِيْفٌ حَنِيْفٌ حَبِيْبٌ خَطِيْبٌ اهُوَ الْقُلُوَّةُ الْأُسُوَّةُ الْمُسْتَقِيْمُ آپِسلیٹیلیکی ہی کی اقتداء کرنی آپ سالانفالیه بی یاک دامن ہیں، آپ سالٹھالیٹم ایک اللہ تعالیٰ کے ہو حياييـ آپ مالينواليوم درست نمونه رہنے والے ہیں، آپ سالیٹھالیہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ سالٹھ ایکہ ا خطيب الانبياء ہيں۔ َ وَظِهُ وَايْسَ فَايْضٌ عَمِيْمٌ نَبِي النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ آپ سال المالية الله تمام نبيول كے نبی ہيں ياسين بين، آپ سالينائيليم كافيض عام اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ الْوِلْهِ جَلِيْلٌ فَخِيْمٌ نَبِيُّ الْوَرْي سَيِّلُ الْأَنْبِيَاءِ آب سلن الله تعالى سے مناجات آ پ سالانٹالیٹی ساری مخلوقات کے نبی ہیں، آپ سالٹھالیہ ہم انبیاء ملیلا کے سروار کرنے والے ہیں، آپ سالٹھالیہ ہم بڑے باعظمت ہیں۔آپ سالانا آیا ہے کی ہیں۔ شان بڑی ہے۔

إِمَامُ الْهُلَى رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ غِيَاثُ الْوَرِي مُسْتَغَاثُ الْهَضِيْمِ آپ سالانوالیا مخلوق کے فریا درس ہیں، آپ صالی تفالیہ مرایت کے امام ہیں، آپ سالانفالیاتی مظلوم کی فریاد سننے آپ سالافالیا تم نمام جہانوں کے لئے والے اور مددگار ہیں۔ رحمت ہیں۔ وَخَيْرُ الْبَرَايَا بِفَضْلٍ جَسِيْمٍ آحِيْنٌ وَّحِيْنٌ هَّجِيْنٌ حَمِيْنٌ ساری مخلوقات سے بہتر ہیں۔ آپ سالانا الله مخلوقات میں بے مثال آپ سالٹھالیہ ہم بر بڑا اللہ تعالی کا فضل ہیں۔آپ سالٹھ کیائے عالم ہیں۔ آپ بزرگ ہیں،تعریف کے لائق ہیں۔ تَجَلَّى بِلَيْلٍ بَهِيْمٍ وَاسْرَى بِهِ رَبُّهُ فِي السَّهَاءِ ایسے جیسے کہ نور جمکتا ہوا ندھیری رات آب سال شاہر کو آپ کے رب نے راتوں رات آ سانوں میںسیر کرائی۔ 🏻 میں۔ وَ أَوْلَى إِلَيْهِ بِوَحْيِ رَقِيْمٍ وَاتَاهُ مَا شَاءَهُ مِنْ عَلاَدٍ اور آپ سالٹھ آئیے ہم کی طرف وحی فرمائی آپ صالبتا ہے کو بلند مراتب جو چاہا سو لکھی ہوئی محفوظ۔ عطا فرمائے۔ فَأَكْرِمُ بِشَأْنِ سَنِيٍّ بَهِيٍّ وَ عِزٍّ عَزِيْزٍ وَّجَالٍا قُويْمٍ اور کس قدر بلند شان والے ہیں اور مکرم اور کس قدر غالب ہے عسنرے آپ مالیٹھالیہ کم کی اور شان دار مرتبہ ہے۔ ہیں جمال اورعظمت والے نبی ہیں۔ فَيَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ مَنَّى فَاحَ طِيْبٌ وَّوَافَى نَسِيْمٌ جب تک خوشبومہکتی رہے اور باد صبا سوامے میرے رب! درود اور سلام چلتی رہے۔ بھیج آپ سالیٹوالیہ فریر۔

| گرِيْمِ | التَّبِيِّ الْ   | بِجَاهِ  | الهي    | وَ أَنْ عَافِينِي وَاغْفُنِيْ مِنْ اثَامِر |
|---------|------------------|----------|---------|--------------------------------------------|
|         | كريم صآلة وآساته | طفیل نبی | ياالله! | اور بیہ کہ مجھے عافیت بخش اور گناہوں       |
|         |                  |          |         | كومعاف فرما_                               |

1934ء میں جب ہم نے کتاب ' فعات الطبیب النبی الحبیب صلّ اللّٰہ الل شائع کی توقصیدہ متبر کہ بھی شائع کیا۔ بے حدمقبول ہوا۔خصوصاً حضرت مولا نا سید احمد عِينَا برادر بزرگ حضرت مولا نا سيدحسين احمد مدنى قدّس سرهٔ كى خسدمت ميں کتاب ارسال کی تو علائے مدینہ نے کتاب کو بے حدیسند فرمایا۔اورحضرت مولانا کی خواہش پر ہم نے ساڑھے تین سو نسنجے مدینہ طبیبہ بھیج دیئے۔مولا نا موصوف نے علمائے مدینہ کی خدمت میں ایک ایک نسخ تقسیم کر دیا۔ اور کتاب کو مدرسة العلوم الشريعه مين داخل نصاب فرماليا-اور عاليثان تقريظ سے نوازا - الحمد لله على احسانه که دربار رسالت میں کتاب داخل نصاب ہوئی۔اور کئی سال پڑھائی جاتی رہی۔ چنانچه مدرسه کی روئیدا دسالانه میں کتاب کا تذکرہ بھی آتا رہا۔ حسرت ہی رہ گئی کہ ملکی انقلاب کے وقت کتاب وہیں رائے کوٹ ضلع لدھیانہ رہ گئی۔اب صرف احقر کے پاس ایک نسخہ تبرکاً باقی رہ گیا۔اس قصیدہ کوروزانہ پڑھنے کی تا ثیریہ ہے کہ عموماً قارى زيارت رسول سالنا اليهم سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔

والحمدالله على ذالك

(رساله متبر كه چېل حديث نبي كريم سالافاتيايي ص 33 تا39)



| سنه و فات بمطابق هجری وعیسوی                              |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| حضرت اقدس مولا نامحمه انوري قادري لائل بوري نورالله مرقده |            |
| جُدا ہوئے شیخ انوری غمزدہ ہو ئے اہلِ خیر                  | (1)        |
| كہنے لگے ملائكہ ہوئی آج عاقبت بخير                        |            |
| ه۱۳۸۹                                                     |            |
| ٹوٹ گیا مہکتا گل اداس ہوئے سب اہلِ چین                    | <b>(r)</b> |
| مرقد ترِا تاقیامت رہے اب غایت روش                         |            |
| ≥19∠◆                                                     |            |
| قطاریں تھیں فرشتوں کی نور تھا آسان تا فرش                 | (٣)        |
| آجا ضرور مقبول مقام ترِا ساية شختِ عرش                    |            |
| 919∠٠ ه۱۳۸۹                                               |            |
| کون سی صفات تھیں اور کیسے تھے حضرت انوری ؓ                | (r)        |
| مستنیر ، متبحر ، حق گو و جری                              |            |
| باطل پر تھے شمشیر برہنہ اپنوں پہ رحیم و کریم              |            |
| مثل تھے آپ وانک لعلی خلق عظیم                             |            |
| ,<br>194+                                                 |            |

نتیجه فکر: ابوحزیفه عمران فاروق غفرلهٔ ۲۸ ذی الحجه ۱۳۳۸ هه 20 ستمبر 2017ء بروز بدھ

# تواريخ وفات حضرت مولانا محمد انوري ومثلثة

فَقَلُقَالَ الله تَعَالَى جَلَّ عِلْمُهُ آبَكًا: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ"

 $19\angle + \qquad \qquad + \qquad 1+\angle \wedge$ 

لَقَالَ تَعَالَى: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي

 $IPA9 = \angle I\angle + Y\angle Y$ 

فَإِنَّمَا قَالَ جَلَّ هَجُلُهُ: فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

 $19\angle + = 10\Delta T + m\Delta \Delta$ 

ازمفتی محمد حامد صاحب، فیصل آباد

# مخضرسوانح

#### حضرت مولا نامحمرا بوب الرحمٰن انوري تشاللة

#### نام ونسب:

محمد اليوب الرحمن بن مولا نامحمد انوري وشاللة بن مولا نافتح الدين وشاللة

#### ولادت:

آپ 11 راپریل 1946ء کورائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ تعلیم:

ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی اور حافظ برکت الله صاحب کے پاس حفظ قرآن مجيد كاآغاز كيااوراپيخ برادرِ اكبرمولانا حافظ عسنريز الرحمٰن انوري مُشْتَة سے حفظ کی تکمیل فرمائی۔ ابتدائی کتب کی تعلیم اپنے والد گرامی کے زیر سایہان کے قائم کردہ مدرسة علیم الاسلام سنت پورہ میں حاصل کی۔ پچھ کتب برا درِ اکسبر مولانا عزیز الرحمٰن انوری میشید اور باقی دوسرے اسا تذہ کرام سے پڑھ یں۔ دورہ حدیث اینے والدصاحب سی مسل فرمایا۔ 1965ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ چر 1966ء میں ایب آباد شیخ البانڈی میں حضرت مولانا عبدالواحد سی سے اعزازی طور پر مکررمشکوة شریف پڑھی۔مولانا ابوب الرحمٰن انوری ﷺ کتب دینیہ کے خریدنے اور ان کے مطالعہ کا خاص ذوق رکھتے تھے اور دینی مسائل میں اینے اکابرعلماء دیو بند کی رائے کوحرف آخر سمجھتے تھے۔حضر سے انوری میشات کے انقال کے بعد آپ سے حضرت انوری سے کی تصانیف چھیوا کر اہل علم تک پہنچانے کی ہرمکن کوشش کی۔مولانا سلیمان احمد بن مولانا سیدمحمد اظہار الحق سہیل نے بھی آپ کو ۲۷ شعبان ۱۵ ۱۴ ھ، 29 جنوری 1995ء کوتحریری سندِ حدیث عطا

کی اس کے علاوہ دیگر علماء سے بھی سندِ حدیث کی اجازت ہے۔ آپ کوعر بی زبان پر بھی عبور حاصل تھا جس کی بدولت عربی کتابوں کا ترجمہ با آسانی کرلیتے تھے، عربی میں فی البدیہ تقریر کرنے کا ملکہ بھی حاصل تھا، عرب ممالک سے آئی ہوئی تبلیغی جماعتوں کی ترجمانی بھی فرماتے تھے۔ آپ کی عربی اتنی فصیح تھی کہ امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سُبیّل مُنظِید نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا: ''أنت سعودی ؟''۔ وینی خدمات:

اپنے والد صاحب رئے تائم کردہ مدرسہ تعلیم الاسلام سنت پورہ میں تدریس کا آغاز کیا۔ پھر حیدرآ باد لطیف آباد نمبر 10 میں مولا نا عبدالعلیم ندوی رئے تائی کی مسجد ومدرسہ میں کچھ عرصہ تدریس کی۔ 1979ء میں مدینہ مسجد کلفٹن میں تقریباً پانچ سال امامت وخطابت کی خدمات سرانجام دیں۔ پھر فیصل آباد منتقل ہو گئے اور فاتی کوششوں سے تین مساجد تعمیر کروائیں۔مسجد اشرفیہ عاصم ٹاؤن میں امامت وخطابت سنجالی۔ پچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پراگست 1998ء میں دوبارہ کراچی منتقل ہوگئے اور ایک مسجد میں اعزازی طور پرخطابت فرمائی۔

#### بيعت وخلافت:

آپ کو آپ کے والد صاحب پڑھائی نے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے بوری پڑھائی کے والد صاحب پڑھائی نیں حضرت رائے بوری پڑھائی کی گود میں کھیلے اور لڑکین میں بھی حضرت پڑھائی کی زیارت وصحبت سے بہرہ ور ہوتے رہے، تقریباً بارہ برس حضرت بڑھائی کی زیارت کی ۔ آپ کو بہت سے علماء ومشائ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اجازت وخلافت سے بھی نوازے گئے جن مشائخ سے اجازت حاصل ہوئی ان کے اسمائے گرامی ہے ہیں:

ابن الانور حضرت مولانا سيدمجمه انظر شاه تشميري يُشاللهُ خليفه مجاز حضرت

- مولا نامحمد انوری میشهٔ وحضرت خواجه خان محمد میشهٔ ودیگرمشائخ۔
- 2 حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوى شهيد عُيناتيه خليفه مجاز شيخ الحديث مولانا محمد ذكريا عَيناته وحضرت دُاكٹر عبدالحيّ عار في عُيناته -
- 3۔ حضرت مت اری محفوظ الحق میشاته ( کراچی )، خلیفه مجاز حضرت مولانا ابرارالحق میشاته ( ہردوئی )۔
- 4۔ حضرت مولانا انیس الرحلٰی لدھیانوی رئیستہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری رئیستہ و داماد حضرت مولانا محمد انوری رئیستہ ۔
- 5۔ حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری ٹیٹائٹ چک نمبر 11 خلیفہ مجاز مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری ٹیٹائٹ ہے۔ شاہ عبدالقادر رائے بوری ٹیٹائٹ ۔
- 6۔ حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رائے پوری میشی خلیفہ مجاز حضرت مولانا مشتر خلیفہ مجاز حضرت مولانا مشتر خلیفہ و داماد حضرت مولانا محمد انوری میشند۔
- 7۔ حضرت سیدنفیس الحسینی شاہ ٹیٹائیڈ خلیفہ مجاز حضرت مولا نا شاہ عبدالقا در رائے پوری ٹیٹائیڈ۔
- 8 حضرت صوفی احمد دین رَوالد نیندی) خلیفه مجاز حضرت مولانا عبدالوحید رَوالد و الله علیه محالات مولانا عبدالوحید رَوالد و الله و
- 9 حضرت مولانا محمد اليوب ہائشسى ئيستى (ايبٹ آباد) خليفه مجاز خواحب عبدالمالک صدیقی نیستی (خانیوال)۔
- 10 حضرت مولانا غلام مؤمن شاه رئيسية (لا بهور) خليفه مجاز حضرت مولانا غلام ربانی رئيسية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- اس کے علاوہ مشایخ کثیر سے اوراد ووظا کف کی اجازت حاصل کھی کراچی میں خانقاہی نظام قائم فرما کر بہت سی جگہوں پرمجالس ذکر شروع کروا ئیں

حیات انوری ملک کے دیگرشہروں میں بھی خانقاہی نظام ومجالس ذکر کی سرپرستی فر مائی۔

آپ نے پہلا جج 1957ء میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ فرمایا اور دوسراحج 1985ء میں کیااس کے علاوہ کئی بارعمرہ کے سفر پرتشریف لے گئے۔

- -اینے والدمحترم ﷺ کی تصنیف کردہ اربعین کی شرح تحریر فر مائی جو 800 صفحات پرمشمل تھی لیکن صدافسوس کہ حواد ثاتِ زمانہ کی نذر ہوگئ۔
  - ایک مخضر چہل حدیث \_2
- نماز کے بعداذکار پرایک رسالہ''الاربعین فی وظائف بعد **-3** الصلاةللنبي الامين"
- ''اتحادبین المسلمین کا اخلاقی پہلؤ' کےعنوان پر احادیث جمع فرمائیں۔ \_4
  - الاربعين في اكرام المسلمين-\_5
  - ''انوارالوظائف'' کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی۔ -6

اسکے علاوہ مختلف جرائد و ماہناموں میںمضامین کی اشاعت ہوتی رہی۔

#### وصال يُرملال:

انتقال سےتقریباً دوسال پہلے مختلف امراض نے گھیرلیا تھاجس کی وجہ سے سفر ترک فرمادیا تھا وصال سے ہفتہ پہلے طبیعت زیادہ ناساز ہوگئی۔ ۱۲ رمضان المبارك ۲ ۳۳ ها هه كو بعد نماز تراوی عشی طاری ہوگئی اور تادم حیات حسالتِ استغراق میں رہے۔ ہیپتال بھی منتقل کیا گیالیکن حالت بدستور رہی۔ بی این ایس شفاء میں کمانڈر عمر ضیاء صدیقی صاحب کے اثر ورسوخ کی وجہ سے کافی سہولت رہی آی کے چھوٹے بیٹے محمد راشد انوری اور دامادمولا ناعبدالحق صاحب ہر طرح خدمت سرانجام دیتے رہے۔ پھرعزیز وا قارب کے مشورہ سے کرا چی سے فیصل آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ ۱۹ رمضان المبارک کو بعد افطار ایمبولینس پر روانگی ہوئی آپ کے ہمراہ آپ کے دوصاحبزادے محمد طیب اور محمد راشد اور ہیں اور داماد مولا نا عبدالحق تھے۔ آپ کے سراور چہرے کے قریب چھوٹے بیٹے محمد راشد بیٹھے تھے دورانِ سفر اس حالت میں آپ ان کے سر پر وقفہ وقفہ سے ایب شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے رہے۔ اگلے روز تقریباً 12 نے کر 40 منٹ پر کہروڑ پکا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے رہے۔ اگلے روز تقریباً 12 نے کر 40 منٹ پر کہروڑ پکا پہنچ تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولیں اور پڑھیا۔ اشھی ان لا اللہ الا الله قسمی مولیں اور پڑھیا۔ است اشھی ان لا الله الا الله قسمی مولیں اور پڑھیا۔ اور دوح قفسی عضری سے پرواز کرگئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

جنازه وندفين:

بعد عصر فیصل آباد پہنچے مسجد انوری کے ملحق کمرے میں آپ کے جھیتج مولا ناخلیل الرحمٰن انوری نے خسل دیا ساتھ آپ کے صاحبزادوں محمد طیب اور محمد راشد نے مدد کی۔ زم زم سے بھگوئے ہوئے کیڑے میں گفن دیا گیا جو کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی نے بھیجا تھا۔ بعد نماز تراوی جر سیان غلام محمد آباد میں آپ کے برادر محر مولا نامقبول الرحمٰن انوری نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے والد محترم کے احاطہ قبور میں دونوں بھائیوں مولا ناعزیز الرحمٰن انوری بھیائیوں مولا ناعزیز الرحمٰن انوری بھیائی اور مولا نامعود الرحمٰن انوری بھیائیوں میں تدفین ہوئی۔

#### وصيت:

چونکہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد راشد انوری تادم حیات آپ کے ساتھ ہی رہے انہیں آپ نے وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال کراچی میں ہو گیا تو میری تدفین دارالعلوم کراچی کے اندر قبرستان میں کی جائے چنانچے صب حبزادہ نے حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلائہ سے اس کی اجازت بھی لے لی تھی مگر جو اللّہ کومنظور .....

> مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْنُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِى@ (سورة له: ۵۵)

''اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھااسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اوراسی سے ایک مرتبہ پھرتمہیں نکال لائیں گے۔''

دوسری وصیت جوا کثر فرماتے تھے کہ، آپ کے پاس حضرت اقد سس مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری سیسے کی کنگی تھی جس میں حضرت را بپوری کا انتقال

ہوا تھا اور اسی کنگی میں آپ کے والدمحتر م حضرت انوری رئیلی کا انتقال ہوا تھا۔ فرما یا کرتے کہ میرے کفن پرڈال دینا۔ اور ایک رومال تھا جو حضرت اقدس شاہ عبدالقا در رائے پوری 1950ء میں جج سے واپسی پر لائے اور آپ کے والدگرامی

. کو ہدیپفر مایا تھا وہ بھی سر کی طرف ڈال دیا گیا۔

#### اولاد:

ليهما ندگان مين بيوه ، تين بيشے اور دو بيٹياں ہيں:

1- محمد قاسم 2- محمد طیب 3- محمد راشد آپ نے تمام اولا دکو دینی علوم سے بہرہ مند فرمایا۔

#### خلفاء ومجازين:

آپ نے جن حضرات کوسلسلہ کی اجازت وخلافت سے نوازا، ان میں سے جن کے اسائے گرامی دستیاب ہوسکے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

## کراچی:

(ر) قاری فیوش الرحمٰن، (4) حافظ عبدالقیوم نعمانی، (5) مفتی مجمه نوید ظفر، (6) مولانا اعجاز مصطفی امیر ختم نبوت کراچی، (7) بھائی عبداللطیف داماد حضرت لدهیانوی شهید بیشته ، (8) مفتی حبیب الرحمٰن لدهیانوی داماد حضرت لدهیانوی شهید بیشته ، (9) مولانا محریحی لدهیانوی ابن حضرت لدهیانوی شهید بیشته ، (10) مولانا محرطیب لدهیانوی ابن حضرت لدهیانوی شهید بیشته ، (11) کمانڈر معرضیا مولانا محرطیب لدهیانوی ابن حضرت لدهیانوی شهید بیشته ، (11) کمانڈر معرضیاء صدیقی، (11) مولانا محراحمد مدنی بیشته شهید، (13) قاری عبدالرشید بیشته دارالعلوم کراچی، (14) مولانا محراحمد مدنی بیشته شهید، (15) بھائی سلیم پریس والے، دارالعلوم کراچی، (14) مولانا محراحمد مدنی بیشته شهید، (15) بھائی سلیم پریس والے، (18) قاری عبدالحق دین پوری نیوٹاؤن، (17) قاری خدا بخش آفیسر کالونی گارڈن، (18) قاری محربخش، (19) مولانا مشتاق عباسی، (20) مفتی عبدالقدوس استاذ سائٹ بنوریه، (21) مفتی احسان، (22) مولانا اعجاز انثرف، (23) مولانا محربخش، (24) قاری رفعت الحق، (25) قاری عبدالرحمٰن دارالعلوم کراچی، الرحمٰن، (24) قاری رفعت الحق، (25) قاری عبدالرحمٰن دارالعلوم کراچی،

#### كماليه:

(27) مولا نامحمر احمد لدهيا نوي

#### كبيروالا:

(28) مولا ناعبدالغفار مِثاللة

#### فيصل آباد:

(29) حضرت حافظ حبیب احمد اختر رکیسته (چک ۱۲۹ گ/ب)، (30) مولانا محمد نعیم الرحمٰن، (31) حافظ غیور الاسلام، (32) مولانا محمد شاہد معاوی، (33) میاں محمد کاشف رشید، (34) مولانا محمد ذیشان، (35) قاری عبد اللطیف، (36) مولاناعاصم اسلام، (37) ابوحد یفه عمران فاروق، (38) قاری نصر اللدرجیمی۔ 248

#### حيات انوري

#### غان بىلىە:

#### \_\_\_\_\_ 39\_فقيرالله بخش

#### معمولات:

- 1۔ قرآن مجید کے روزانہ چھ پارے۔
- 2\_ الحزب الأعظم كى ايك منزل روزانه (جوكه 1957ء سے آپيامعمول تھا)
  - 3 دلائل الخيرات ايك منزل روزانداور بروز جمعهمل ـ
    - 4- اورادفتحیه-
    - 5- الحزب البحر-
      - 6- منزل-
    - 7۔ ذکر جہری سلسلہ قادر ہیہ۔

عمر مبارک کے آخری سالوں میں اس کے ساتھ دیگر وظا کف واوراد کی بھی بہت کثرت فرمائی۔





حضرت مولا نا محمد ابوب الرحم<sup>ا</sup>ن انوری عشیر ابن حضرت افدس مولا نا محمد انوری لاکل بوری عشیر ابن حضرت افدس مولا نا محمد انوری لاکل بوری عشیر



### 1- بركة العصر حضرت شيخ الحديث مولانا محمد ذكريا مهاجر مدنى تشالة:

احقر نے حضرت شیخ الحدیث رئیسی کی پہلی زیارت فیصل آباد میں حضرت مولا نا انیس الرحمٰن لدھیانوی رئیسی کے مولا نا انیس الرحمٰن لدھیانوی رئیسی کے مدرسہ والی مسجد خالصہ کالج (موجودہ جامعہ ملیہ اسلامیہ) میں کی۔

63-1962ء کی بات ہے وہاں جب حضرت کا قیام ہوا تو پوراشہر ہی اُمُدا ٓ یا تھا۔ میں نے حضرت شیخ کو پہلے دیکھا ہوانہ میں تھا۔ جب حضرت شیخ الحديث مُشِينة تشريف لائے تو ہاتھ میں لمباعصا تھت فربہجسم مگرسادہ حلیہ۔ گرمی کا موسم تھا۔ رات کو میں ملا قات کے لیے حاضر ہوا۔ میں حضرت شیخ الحدیث بشاللہ سے دعا کروانا چاہتا تھا چنانچہ میں نے حضرت شیخ کے چہیتے شاگر داور اینے بہنوئی حضرت مولا ناعبدالجليل صاحب سے عرض كيا۔ وہ حضرت شيخ الحسديث ﷺ سے وعائیں عرض کرتے رہے۔ اور حضرت آمین فرماتے رہے پھر مجھے فرمایا کہ میں کل آپ کی طرف آؤں گا اورآپ کے والدصاحب میشیر سے نیاز حاصل کرتا ہوا جاؤں گا۔ (بعنی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا) حضرت والدصاحب تعطیق کی حیات میں دومر تبہ حضرت شیخ فیصل آباد آئے دونوں مرتبہ حضرت والدصاحب سے ملاقات کے لیے گھرتشریف لائے میں بغیراطلاع کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اب حضرت کے ارشاد پر مجھے فکر لاحق ہوئی کہ حضرت والدصاحب میشات کو حضرت کا بیہ پیغام کیسے پہنچاؤں۔ پھر میں نے حضرت مولا نا عبدالجلیل سے عرض کیا کہ سی شخص کے ذریعہ والدصاحب تک پیغام پہنچادیں کہ مجمع حضرت شیخ تشریف لائیں گے۔تو حضرت مولا نا عبدالجلیل صاحب نے کسی کے ذریعہ پیغام بھیجا۔ مبح حضرت شیخ مع علماء واحباب تشریف لائے جن میں مولانا احسان الحق صاحب رائيونڈ والے مفتی زين العابدين وغيره بھی تھے حضرت والد صاحب وَالله استقبال کے لیے باہرتشریف لائے توحضرت شیخ نے فرمایا آپ باہر کیوں تنشہ ریف لائے آپ اندر ہی تشریف لے جائیں۔

#### 1978ء میں مدینه منورہ میں ملاقات:

''عشاء کے بعد مدرسہ علوم شریعہ میں جہاں حضرت شیخ میں کا قیام تھا ملاقات کے لیے حاضر ہوا وہاں پہنچاتو خدّام نے کہا کہ کل بعد عصر تشریف لائیں یہ ملا قات کا وقت نہیں کچھ خدّام تو مجھ سے ناواقف تھے لیکن بعض نے واقف ہونے کے باوجود بھی روکاجن میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب بھی تھےجس پر مجھے چیرت بھی۔ میں نے عرض بھی کیا کہ کل میری پاکستان واپسی ہے کل کیسے بعد عصر آسکتا ہوں۔ میں نے صرف حضرت سے مصافحہ کرنا ہے میں خدّام کی سنی ان سنی کرکے اندر چلا گیا۔ اندرایک بڑا لمبا کمرہ تھا۔حضرت ﷺ چاریائی پرتشریف فرما تھے، دسترخوان بچھا یا جار ہا تھا بہت سے حضرات نیجے تشریف فرما تھے جن میں حضرت قاضى عبدالقادر صاحب جهاوريال والے اور مولانا عبيد الله دہلی والے بھی موجود تھے۔حضرت شیخ علیہ مجھے پہیان نہ یائے اور مجھے فرمایا بھائی! آپ کس کے اعمال نامہ میں ہیں' اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں تو صرف مصافحہ کے لیے حاضر ہوا تھا جب میں مصافحہ کر کے رخصت ہور ہا تھا اور دروازہ تک پہنچ گیا تو حضرت شیخ مین نے حضرت قاضی عبدالقادرصاحب مینید سے بوچھا کہ کون تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا محمد انوری ﷺ کے صاحبزادے تھے۔ به سنتے ہی حضرت شیخ ﷺ نے باواز بلند تیزی سے تین بارفرمایا بلاؤ، بلاؤ، بلاؤ! میں نے جاتے جاتے حضرت شیخ میں کے بیالفاظ سن تو لیے مگر میں عجلت میں مدرسہ سے باہرآ گیا۔ وہی خدّام جو مجھے پہلے اندر جانے سے روک رہے تھے اب میرے پیچھے بھاگے کہ حضرت شیخ بیٹے آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں

کسی اورکو بلایا ہوگا۔ اس پر وہ واسطے دے کر اصرار کرنے گے کہ اندرتشریف لے جائیں ورنہ حضرت ہم سے بہت ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں جب والبس کرے میں داخل ہوا تو حضرت شیخ میشائی نے ایسے الفاظ کے ساتھ مجھ سے معذرت فرمائی کہ میں خود بہت نادم ہوا کہ اس سے بہتر تھا مجھے پہلے ہی خود تعارف معذرت فرمائی کہ میں خود بہت نادم ہوا کہ اس سے بہتر تھا مجھے پہلے ہی خود تعارف کروانا چاہیے تھا۔ حضرت شیخ میشائی نے فرمایا آپ نے بھی نہ بتایا میری تو نظر کمزور ہے آپ کے جانے کے بعد میں نے قاضی جی سے پوچھا کہ کون تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا محمد انوری میشائی کے صاحبزادے تھا اب آپ او پر چاریا کی پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔

چنانچہ میں نے علم کی تعمیل کی ، پھر فر مایا کھانا کھا نئیں گے؟ میں نے عرض کیا، کھاچکا ہوں تو فر مایا کہ تبرک کے طور پر میرے ساتھ شامل ہوجا کیں۔حضرت کے سامنے کئی اقسام کے کھانے موجود تھے حضرت شیخ کو کھانا کھلانے کے لیے خادم تیارتھا فرمایا میں تو پر ہیزی کھانا کھاتا ہوں اور حضرت مجھے اینے دستِ مبارک سے کھانا عنایت فرمار ہے تھے کہ تھوڑا سایہ بھی لے لیں۔تھوڑا سایہ بھی لے کیں۔کھانے کے دوران حضرت کی توجہ میری جانب تھی اور وقفہ وقفہ سے گرم چیاتی منگواتے رہے۔ میں نے سیر ہوکر کھایا۔ کھانے کے بعداد با میں حیاریائی سے پنچے اتر کر بیٹھ گیا۔ خادم حضرت کو کھانا کھلانے میں مصروف ہو گیا فراغت کے بعد حضرت شیخ میشد طیک لگا کر بیٹھ گئے اور نام لمبا تھینچ کر فرمایا لائل پورہی قیام ہے؟ (لائل پورفیصل آباد کا پہلا نام ہے) میں نے عرض کیا جی لائل پور ہی قیام ہے۔اس کے بعد باقی بھائیوں کی خیریت اور مدرسہ ومسجد کے بارے یو چھااس کے بعد خادم کوآ واز دی کہ مولانا کے لیے کتابیں لائے ہو؟ خادم نے عرض کیا کہ جی حضرت ابھی لایا۔ کتابیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ اس

میں تذکرۃ الخلیل بھی ہے؟ تواس نے بتایا کہ وہ حضرت شیخ بیسی خود فرما کیں تو ملتی ہے۔ حضرت شیخ بیسی نے اور میں لیا اور خادم سے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ خادم نے عرض کیا کہ تذکرۃ الخلیل کا پوچھ رہے ہیں حضرت نے قدرے حبلال سے فرمایا۔ لائے نہیں تم! عرض کیا جی حضرت ابھی لا یا اور وہ کتاب بھی آگئی اس کے بعد میں نے عافیت اسی میں جانی کہ اب حضرت سے اجازت لے کر رخصت ہوجاؤں چنانچہ حضرت سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ کل میری پاکستان واپسی ہے۔

تو حضرت شیخ مین از بہت دعاؤں سے نواز ااور فرمایا اگر موقع ملے تو دوبارہ ضرور تشیخ مین سے نواز ااور فرمایا اگر موقع ملے تو دوبارہ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ میں نے اپنے سرخ رومال میں ساری کتابیں باندھیں مصافحہ کیااور رخصت ہوگیا۔''

#### 2\_حضرت مولانا عاشق الهي بلندشهري مهها جرمدني وعليه:

اگلی سے فہر میں مسجد نبوی شریف میں حضرت مولانا عاشق الہی سے ملاقات ہوگئی گذشتہ رات کا سارا واقعہ میں نے انہیں بیان کیا تو فر مایا۔ جو پچھ پہلے ہوا وہ بہت برا ہوالیکن حضرت شیخ نے جواس کی تلافی کی وہ بہت اچھی کی کیونکہ میر بے شیخ نے آپ کو کتابیں دی ہیں اس لیے میں نے بھی آپ کو کتابیں دینی ہیں چنانچہ میر بے ساتھ کریں۔ اور خدّام کے رویہ کے بارے میں مزاحاً فرمایا کہ بیشری بدمعاش ہیں۔ اور جوآپ کو پہچا نے تھے انہیں تو کم از کم ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔

چنانچہمولا نامجھے گھر لے گئے راستہ میں مولا نا فداءالرحمٰن درخواستی (صاحبزادہ حضرت مولا ناعبداللہ درخواستی ﷺ) بھی مل گئے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا پر تکلف ناشتہ کے بعد مجھے کافی کتبعنایت فر مائیں۔ان دنوں وہ طحساوی کی شرح لکھ رہے تھے میں نے طحاوی کی شرح کے متعلق عرض کیا تو فر مایا وہ اس وقت نہیں ہے کراچی سے آپ کومل جائے گی پھر کراچی میں موجود اس شخص کے نام خط لکھ کر مجھے عنایت فر مایا۔

(حضرت مولانا عبدالله درخواسی میشد کے بارے میں والدصاحب فرماتے سے کہ'' درخواسی تو میرے بیتے گئے ہیں'' کیونکہ حضرت درخواسی کے استاذ مولانا حبیب الله گمانوی میشد (خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری میشد) میرے حضرت والدصاحب کے ہم سبق تھے۔)

3-حضرت مولانا خواجه خان محمد ميسية (كنديال شريف):

یہ غالباً 1996ء یا 1997ء کی بات ہے کہ احقر کا میانوالی مولانا محمہ رمضان صاحب جمعیة علماء اسلام والوں کے ہاں جانا ہوا جومیرے بڑے بجب ائی مولا ناعزیز الرحمٰن انوری کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہاں سے کندیاں شریف خانقاه سراجیہ حاضری ہوئی۔ظہر سے قبل پہنچے خادم خانقاہ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ میرے ساتھ جھوٹا بیٹامحد راشد بھی تھا۔ کھانے کے بعد آ رام کے لیے دو چاریا ئیاں ہمیں فراہم کیں۔ظہر کی نماز میں حضرت خواجہ خان محمد عِیْنَ سے ملاقات ہوئی حضرت نے یو چھا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ زیارت وملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔تو فر مایا میں اس قابل کہاں (پیرحضرت کی کسرنفسی تھی ) نماز کے بعد حضرت نے شبیج خانہ کھولنے کا حکم فرمایا جو کہ بڑے حضرت مولا نا خواحب ابوالسعد احمد خان ﷺ کے معمولات وعبادت کی جگہ ہے۔حضرت خواجہ صاحب نے اپنے گھر سے دوبستر منگوا کر وہاں بچھوائے اورانتظامات کو بذاتِ خودملاحظہ فرمایا اورہمیں فرمایا کہ آپ کا قیام اس کمرے میں ہوگا اور خدام کو تا کید فرمائی کہ صبح کا ناشتہ دو پہر کا کھانا شام کی جائے اور رات کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔

اس دوران کسی اور چیز کی طلب ہوتو مجھے اطلاع کریں۔ تسبیح خانہ کے متصل کتب خانہ جس میں نایاب کتب موجود ہیں۔ اس کا جو دروازہ تسبیح خانہ کی طرف کھلتا ہے کھولنے کا فرمایا۔ کتب خانہ سے کافی استفادہ کا موقع میسر ہوا میں نے ایک کتاب کے بارے میں خواجہ صاحب میں خانہ سے استفسار کیا کہ وہ یہاں نظر نہیں آئی تو فرمایا میں نے اپنی جہالت کے صدقہ پہلی باراس کتاب کا نام سنا ہے۔

تین دن قیام رہا ۔ بروز جمعہ علی اصبح اجاز ت جاہی۔حضرت خواحب صاحب والمالية كى بھى سفر كے ليے روائگى تھى چنانچ حضرت واللہ نے اپنے معمول کے مطابق قبور مشایخ جومسجد سے متصل ہے حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی اور مجھ سے معانقہ فر ماکر روانہ ہو گئے۔عصر کے بعد حضرت کی عمومی مجلس ہوتی تھی۔جس میں حضرت مجھے اینے برابر حاریائی پر بٹھاتے۔اسی ملاقات میں احقر نے حضرت میں سے خانقاہ کندیاں سے چھنے والی دلائل الخیرات کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا وہ توختم ہو چکی ہے البتہ ایک ہی نسخہ موجود ہے جوحضرت نے مجھے عنایت فرمادیا جو غالباً حضرت کا ذاتی نسخہ تھا۔حضرت خوا جہ صاحب میشات کے بیر حضرت مولا نا عبدالله لدهیانوی عشیه میرے والد حضرت مولا نا محمه انوری عشیر کے شاگرد تھے۔اس نسبت سے بھی خواجہ صاحب میرا بہت احترام فرماتے تھے۔ یہ 1970ء کی بات ہے کہ میں چیجہ وطنی گیا ہوا تھا میرے میز بان صوفی محمط فیل صاحب عظیمت تھے جنہوں نے مجھے کشفِ قبور کا وظیفہ وطریقہ عنایت کیا تھا ان کے ہمراہ بعدازمغرب حضرت خواجہ صاحب میں سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے جہاں ان کا قیام تھا حضرت کھانا تناول فرمارہے تھے۔ہم نے ملا قات کرنا مناسب نهتمجھا اور واپس ہوئے بعدعشاء دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت خواحب صاحب آرام کے لیے لیٹ چکے تھے کچھ خدام حضرت تشاللہ کو دبار ہے تھے صوفی

صاحب نے آگے بڑھ کرمیرے بارے میں پوچھا کہ حضرت آپ ان کوجانتے ہیں؟ توخواجہ صاحب نے فرمایا جی بیافلال مسجد کے امام ہیں توصوفی صاحب نے عرض کیا کہ بیفلاں مسجد کے امام نہیں بلکہ حضرت مولا نامجہ دانوری میشات کے صاحبزادہ ہیں بس بیالفاظ سننے کی دیرتھی کہ حضرت خواجہ صاحب عظالتہ جاریائی سے نیچ تشریف لے آئے اور مجھے جاریائی پر بیٹھنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اوپر تشریف فرما ہوں میں حضرت کے ساتھ اوپر بیٹھ گیا۔ گفتگو كا سلسله شروع هو گيا دوران گفت گوحضرت خواجه صاحب مُشارِّ نے فرما يا كه میں آپ کے والدمحتر م حضرت مولا نامحد انوری پھٹائٹ کی خدمت میں ایک کتاب کے کر حاضر ہوا تھا جو مجھے مولا نا عطامجمہ صاحب نے آپ کے والدصاحب کی خدمت دے کر بھیجا تھا تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب میں نے خود دیکھی ہےجس کے شروع میں حضرت والدصاحب مُشاللة کی اپنے ہاتھ سے بیتحریر موجود ہے (مولانا عطاءمحمر صاحب بدست مولانا خان محمر صاحب ) بيهن كرحضرت خواجه صاحب مثلثة بہت خوش ہوئے۔

## 4\_حضرت مولانا قاضى مظهر حسين عينية ( چكوال ):

کندیاں سے سید سے حضرت قاضی صاحب رُولیا کی خدمت میں چکوال حاضر ہوئے جب ہم پہنچ تو جمعہ کے بعد حضرت قاضی صاحب رُولیا کے گھر کے باہر والے کمرے میں مجلس جاری تھی اس سے پہلے حضرت سے کافی ملاوت تیں ہو چکی تھیں۔ جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت رُولیا نے بہت خوشی کا اظہار فر ما یا اور اپنے برابر میں جگہ دی مجلس میں سے حضرت قاضی صاحب رُولیا نے ایک صاحب کا تعارف کروایا یا جو پہلے رافضی شے اور اب تائب ہو چکے ہیں یہ ہر جمعہ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ عصر کی اذان سے بچھ قبل مجلس برخواست ہوئی تو فر ما یا نماز کے بعد ملنے آتے ہیں۔ عصر کی اذان سے بچھ قبل مجلس برخواست ہوئی تو فر ما یا نماز کے بعد

گھرتشریف لے آئیں اور کھانے کا دریافت فرمایا جس پر میں نے عرض کیا کہ ہم عبدالوحید حنی کے ہاں کھالیں گے تو حضرت قاضی صاحب میں نے فرمایا نماز کے بعد گھر آ جائيۓ گا چنانچہ ہم مسجد پہنچے تو نماز میں ابھی کچھ ونت تھا۔عب دالوحب د صاحب نے بھی ہمیں کھانے کا پوچھاجس پر میں نے حضرت کا ارشادُ قال کردیا انہوں نے دسترخوان بچھادیا تو ہم انکارنہ کریائے نماز کے بعد حضرت کے گھر حاضر ہوئے تو خدام نے حضرت قاضی صاحب میشاند کواطلاع کی توحضرت قاضی صاحب میشاند نے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا بجھوایا۔ چونکہ ہم کھانا کھا جیکے تھے اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جوابھی نابالغ تھے خادم کے ساتھ اندر بجھوایا اور پیغام بھیجا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں یہی کھانا ہم رات کو تناول کریں گے۔ بہت بارحضر ـــــ قاضی صاحب بیشانید کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت قاضی صاحب بیشانید بہت شفقت فرماتے اور ہم کھانا ہمیشہ حضرت کے گھر کھاتے تھے۔ ایک بار حضرت قاضی صاحب میشتر کے ہمراہ ان کے گاؤں' مجیس'' میں بھی حاضری ہوئی اور وہاں تھی ہمارے قیام کے لیے خصوصی انتظام فرمایا۔ایک روز ہمیں دو پہر کو تا خیر ہوگئی سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ظہر کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی۔تو حضرت نے کھانے کا خود ہی یو چھرلیا۔جس پر میں نے صورت حال عرض کر دی۔اسی دوران حضرت کا کھانا آ گیا اور حضرت نے ہمیں بھی ساتھ شامل کرلیا اور خود بہت مختصر تناول کیا۔ بیرحضرت کی شفقت اور محبت تھی۔ایک بارمیں نے حضرت قاضی صاحب تعاللہ سے عرض کیا کہ میں آپ کوعلماء دیو بند کا صحیح ترجمان سمجھتا ہوں حضرت قاضی صاحب میشات نے مجھے مختلف اوراد وظائف اور تعویذات کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور فرمایا کہانیے بزرگوں کے سلسلہ کو چلائیں۔

ایک مرتبہ عرصہ دراز کے بعد چکوال کے ایک مذہبی اجتماع میں شرکت

ہوئی وہاں سے حضرت قاضی صاحب رئے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت قاضی عبداللطیف جہلمی رئے اللہ کہی موجود تھے انہیں جب ہمارے بارے میں معلوم ہوا اور میرا تعارف حضرت قاضی صاحب رئے اللہ نے کروایا تو قاضی عبداللطیف جہلمی رئے اللہ نے احقر کوتا کیداً فر مایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں آیا کریں۔

احقر نے حضرت قاضی صاحب رئے اللہ کوفتو کی تکفیر قادیان پیش کیا جو قاضی صاحب رئے اللہ کے والد صاحب کے علم میں نہیں تھا جس پر احقر نے حضرت قاضی صاحب رئے اللہ کے والد مولانا کرم دین رئے اللہ کے وستخط بھی وکھائے جسے دیکھ کر حضرت قاضی صاحب رئے اللہ کہت خوش ہوئے۔ یہ 1974ء کی بات ہے۔

فتوى تكفير قاديان كى روئيداد ('):

اس فتو کی میں قادیا نیوں (مرزائیوں) کے کفریر ہندویاک کے پچیس شہروں کے ایک سوسولہ جیدعلاء ومشائخ کے دستخط ثبت ہیں جن میں سے چندمشہور اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

شیخ الادب مولانا اعزاز علی رئیدالله ، حضرت مولانا سید اصغر حسین رئیدالله ، حضرت مولانا سید اصغر حسین رئیدالله محضرت مولانا اشرف علی تفالله ، حضرت مولانا اشرف علی تفالنه ، حضرت مولانا شاه عبدالرحیم رائے پوری رئیدالله ، حضرت مولانا شاه عبدالقا در رائے پوری رئیدالله ، حضرت مولانا شاه عبدالقا در رائے پوری رئیدالله ، حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری رئیدالله ، حضرت مولانا نور محمد لدهیانوی رئیدالله وغیر ہم۔

یہ اگست 1974ء کی بات ہے کہ عالمی مجلس تحفظِ ختم نبوّت کے احباب

<sup>(</sup>۱) یہ فتو کا 1974ء میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور مفتی محمود میں نے وزیر اعظم ذوالفقارعلی میں پیش کیا گیا اور مفتی محمود میں نے وزیر اعظم ذوالفقارعلی مجھٹوکو جو کتاب قادیا نیوں کے خلاف پیش کی تھی اس میں بیفتو کی بھی شامل تھا۔26 اگست 1974ء کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ہرممبر کے سامنے اس فتو کی کیا بی موجود تھی۔

اس فتوی کی واحد کابی جواحقر کے پاس تھی تین دن کے وعد ہے پر لے گئے مسگر چالیس دن گررنے پر بھی واپس نہ کی تو احقر کو مجبوراً راولپنڈی کا سف رکرنا پڑا، چنانچہ لیافت باغ کے اڈ ہے سے انز کر سکول والی مسجد میں وضو کی غرض سے گیا تو وہاں مولانا یوسف لدھیانوی جو ہمارے عزیز تھے اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی بھیانو کی بھیانوں کے بھیانوں کے بھیانوں کی بھیانوں کے بھیانوں کی بھیانوں کیانوں کی بھیانوں کیانوں کی بھیانوں کیانوں کی بھیانوں کی بھیانوں کیانوں کی بھیانوں کیانوں کیانوں

تومیں نے کہا جی! آپ نے کیسے پہچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرہ سے۔ اور اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام رحمت اللہ ہے اور آپ کے والد صاحب کا شاگر د ہوں۔ ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے اسس سلسلہ میں مکمل تعاون کی یقین د ہانی کرائی۔ کتابوں کا اسٹاک مولا نا عبدالرحیم اشعر کے پاس تھا۔ مولا نا رحمت اللہ کی کوشش سے رسالہ (فتویٰ) واپس مل گیا۔

شام کو جامعہ اسلامیہ کشمیرروڈ راولپنڈی قاری سعید الرحمٰن صاحب ابن حضرت مولا نا عبدالرحمٰن کیمبل پوری روڈ راولپنڈی قاری سعید الرحمٰن کیمبل پوری روڈودہ اٹک ) کے مدرسہ میں حضرت مولا نا محمد پوسف بنوری روڈاللہ سے ملاقات ہوئی حضرت روڈاللہ کو میں نے فتوی دکھا یا تو حضرت نے فرما یا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے آپ اس کوہم سے نہ لے جائیں ۔ تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت اسے چھپوانے کا پروگرام ہے میں آپ کو اس کی فوٹو کا پی مجھوا دوں گا۔ اور بعد میں حضرت بنوری روڈاللہ اور حضرت مولا نا مفتی محمود صاحب روڈالہ کو فوٹو کا پی مجھوا ہوں گا۔ اور بعد میں حضرت بنوری روڈاللہ اور حضرت مولا نا مفتی محمود صاحب روڈالہ کو فوٹو کا پی مجھوا ہوں کا۔ اور بعد میں دی۔ ابھی اس بات کو جب دن ہی

گزرے تھے کہ احقر حضرت مولانا تاج محمود ﷺ کی خدمت میں حاضرتھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کچھ حضرات تشریف لائے مجھے وہاں پا کربہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے ہی لائل پور (موجودہ فیصل آباد) کا سفر کیا ہے اور فرمایا کہ آپ حضرت مولانا محد بوسف بنوری رئیستا اور مولانا مفتی محمود رئیستا کی ضانت لے لیں اور اصل فتو کی عنایت فر مادیں۔ہم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کرنا ہے اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب ﷺ کا پیغام دیا کہ اگریہ ہو بہو اسی طرح جھاپ دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اس پر میں نے عرض کے کہ ہے۔ آپ سالانٹائیلیٹر کی عزت وناموں کا مسلہ ہے کسی کی ضانت کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ لے جائیں۔اس کوچھپوانے کے لیے تگ ودوشروع کی اسس وقت قادیانیوں کے خلاف کچھ بھی چھاپنے کی پابندی تھی پولیس کے چھالے پڑرہے تھے۔ میں نے مولانا اللہ وسایا کے ساتھ مل کر لا ہور کے کئی چکر لگائے تا کہ بیفتویل حیب جائے مگرکسی نے حامی نہ بھری ۔ آخر کارفیصل آباد میں ایک پریس والے کو تیار کیا کہ اگر کوئی مسلہ ہوا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رات کو پریسس کے باہر تالے لگا کر اندر چھیائی کا کام شروع کردیا۔ساتھ ہی فولڈنگ والابھی بلالیااس طرح الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ایک رات میں تین ہزار کا بیاں چھپ ایپ ویں۔ غالباً 24اگست 1974ء کی صبح چار بجے مولانا اللہ وسایا صاحب کو پانچے سو نسنج دے کر روانہ کردیا تا کہ مفتی محمود صاحب کو پہنچا دیں۔ختم نبوت والوں کے پاس جب بیہ فتو کی پہنچا تو انہوں نے مختلف جلسوں میں میرا نام لے کرشحسین وداد سے نوازا۔

نیوٹاؤن مدرسہ میں ایک استاذ جویزیدی خیالات کے تھے ایک بار حضرت قاضی مظہر حسین پڑوٹاؤن تشریف لائے اور بیان کیا۔ جس پر وہ استاذ خفا ہو گئے اور استعفیٰ پیش کردیا۔ حضرت مفتی احمد الرحمٰن سیسے اس وقت مہتم تھے

انہوں نے کہا کہ'' آپ استعفٰیٰ کیوں دیتے ہیں یہ جوعقیدہ قاضی صاحب نے بیان کیا ہے کہا کہ'' آپ استعفٰیٰ کیوں دیتے ہیں یہ جوعقیدہ کو فاسق و فاجر سجھتے ہیں''لیکن انہوں پھر بھی استعفٰیٰ دے دیا۔

حضرت قاری طیب قاسمی عیات نے لکھا ہے کہ اختلاف تو ہمارا رافضیوں سے ہے حضرت حسین رافظی سے تو ہمیں ہے ہم رافضیوں کے مقابل یزید کی تعریف کیوں کرتے ہو؟

## 5\_حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی سینیز (کراچی):

1979ء میں احقر مدینہ مسجد کلفٹن کراچی میں خطیب تھا کبھی کبھیار حضرت عار فی وسیلی کی خدمت میں علاقه یا پوش میں حضرت کے مطب پر ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تھا۔حضرت احقر کواپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا فرماتے۔ حال احوال کے بعد وہ تمام سوالات جو میں نے ذہن میں سوچ کرر کھے ہوتے تھے کہ ان کے جوابات حضرت سے پو حصے ہیں حضرت و شاہد خود ہی بات شروع کرتے اور دوران گفتگو وہ تمام جوابات ارشاد فرمادیتے اس طرح مجھے پو حھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک بار حضرت والدمحت رم سیا کی تمام دستیاب تصانیف حضرت علیہ کی خدمت میں پیش کیں جس پر حضرت بہت خوش ہوئے اسی کے ساتھ ہی فتو کی تکفیر قادیان بھی دیا جسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ بیہ ہمارے مذاق کے خلاف ہے جس پر احقر نے حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ حضرت مولانا انثرف علی تھانوی ﷺ کے دستخط دکھائے جوانہوں نے ۱۳۳۷ھ میں اس فتوی پر ثبت فرمائے تھے جسے دیکھ کرحفرت ڈاکٹر صاحب نے فتو کی رکھ لیا۔ 6- حضرت مولا نامحمر بوسف بنوری ﷺ ( کراچی ):

اسی ز مانے میں احقر مدرسہ بنوری ٹاؤن میں بھی حاضر ہوتا تھا جہاں

حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری رئے اللہ ، حضرت مولا نامفتی ولی حسن اُوکی رئے اللہ ، حضرت مولا نا عبدالر شید نعمانی رئے اللہ ، حضرت مولا نامحہ یوسف لدھیانوی رئے اللہ وغیرہم سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت لدھیانوی شہید رئے اللہ سے تو دوستانہ تعلق تھا۔ اور حضرت نعمانی رئے اللہ کی حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رئے اللہ سے نسبت تھی اور میرے والد صاحب رئے اللہ سے جن رائے بعث بھی تھے۔ بانی انجمن اشاعت قرآن عظیم سید جمیل صاحب اکا وَنظیف جزل مشرقی پاکستان جو حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رئے اللہ سے بیعت تھے، احقر پر بے حد شفقت فرماتے۔ جب احمد صحرت بنوری رئے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت احقر کے والد صاحب کی ضدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت احقر کے والد صاحب کی نسبت کا لحاظ فرماتے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے۔

احقر کی اپنے والد محتر م حضرت انوری رئے اللہ عمراہ 1962ء میں عمرہ کی سعادت کے لیے بذریعہ ریل کراچی روانگی ہوئی والدہ محتر مہ بھی ہمراہ تھیں۔ جب گاڑی لانڈھی اسٹیشن پہنچی تو حضرت بنوری رئے اللہ علماء کے وفد کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جن میں سید محمد جمیل، زکر یا کامدار، مولا نا طاسین داماد حضرت بنوری، حضرت مفتی احمد الرحمٰن سابق مہتم بنوری ٹاؤن وغیرہ۔ سٹی اسٹیشن تک ہمارے ہمسفر رہے اور ہمیں قیام گاہ پہنچا کر رخصت ہوئے۔ ہمارا قیام بابوجی عبدالعزیز کے ہاں ہوا۔ ان دنول حضرت اقدین رائے پوری کا قیام لا ہور میں تھا رائے پوری کا قیام لا ہور میں تھا رائے پوری رئے اللہ میں حاضرت ہواتو حضرت رائے پوری کا قیام کے ساتھ حضرت رائے پوری کھائے نے بابوجی ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضرت ہواتو حضرت رائے پوری کھائے نے رائے بوری کھائے نے مائے میں اپنے گھر ہمارے قیام کے متعلق تا کیدفر مائی۔ چنانچہ روزانہ بعد عصر حضرت بنوری کھائے تشریف لاتے رہے ان کے ہمراہ اکثر سید محمد جیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی جمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی جمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی جمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی حمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی حمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی وروحانی مجلس جاری رہتی اسی

سفر میں والدصاحب کو جامعہ بنوری ٹاؤن بھی لے کر گئے۔اس کے بعدان کے دامادمفتی احمد الرحمٰن ابن مولا ناعبد الرحمٰن کیمبل پوری سے میرادوستانہ تعلق رہا ایک مرتبہ حضرت والدصاحب کی تالیف کردہ اربعین پیش کی تو بہت سے راہا اور تین سو نسنج طلب کیے اور علماء میں بھی بیرار بعین تقسیم فرماتے تھے۔

#### 7\_ حضرت مولانا قاری شریف احمد عیشیه ( کراچی ):

(خطیب مسجد سٹی اسٹیشن وخلیفہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب عُیشاتی جامعہ مدنیہ لاہور)
احقر کا حضرت قاری صاحب سے بڑا دوستانہ تعلق رہا اکثر احست سے ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے مدینہ مسجد کلفٹن تشریف لاتے۔ اور میں خود بھی ملاقات کے لیے دکنی مسجد اور بعد میں مسجد سٹی سٹیشن حاضر ہوتا تھا، احقر کی حضرت قاری صاحب سے خط وکتابت بھی تھی اپنی تصنیف کردہ کتب ہدیہ فرماتے احقر نے بھی والد صاحب کی تصانیف ارسال کیں۔

## 8 - حضرت مولا نا عبدالله شاه نقشبندی میشد ( کراچی ):

(خلیفہ مجاز حضرت مولا ناعبدالغفور عباسی مدنی عُیشیّا)

احقر سے مدینہ مسجد کلفٹن ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور احقر کو بھی

اینے ہاں آنے کا فرماتے ، میں نے ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب سے تصوف کی
حقیقت کے بارے استفسار کیا تو حضرت نے نہایت مختصر اور جامع جواب عنایت فرمایا کہ'' تصوف نام ہے اتباع شریعت کا۔''

مسجد فیض الغفور شاہ فیصل میں پہلی بار جب حاضر ہوا تومسجد کے صدر دروازے پرایک بورڈ آویزاں تھا''یہاں پرتبلیغی جماعت کا داحن لے ممنوع ہے'' احقر کو حیرت ہوئی تو حضرت شاہ صاحب سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا''تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے اور اس کے اکابر بھی ہمارے ہیں لیکن ان كرويدكى وجهسے بديابندى لگائى ہے۔

9\_حضرت مولانا سيدزوار حسين شاه عينه (كراجي):

حضرت شاہ صاحب بین سے بار ہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا یہ اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت عمدۃ الفقہ تصنیف فرما رہے تھے حضرت نے اپنی دیگر تصنیفات بھی عنایت فرما ئیں۔ ایک بار مدینہ مسجد کلفٹن تشریف لائے خسدام بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ نماز کی امامت کروائیں تو فرمایا کہ نماز تو ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔

10- حضرت مولانا محد مظهر بقاانصاری عظیر (کراچی):

حضرت مولانا کی احقر کے قریب ہی رہائش تھی جب حضرت سے پہلی ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو احقر کے والدمحتر م سینی کوفوراً پہچان گئے احقر پر بے حدمشفق تھے بہت زیادہ مہمان نوازی فرماتے اپنی تصنیفات عنایت فرمائیں۔ مدمشفق محصرت مولانا ابرار الحق کلیانوی شینیہ (کراچی):

(خليفه مجاز حضرت ڈاکٹر عبدالحیُ عار فی تشالیہ)

غالباً 2001ء کی بات ہے احقر کو حضرت کی مسجد قبا میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا میرا حضرت سے تعارف نہیں تھا۔ حضرت کا کافی حلقۂ مریدین تھا بعسد نماز جمعہ تمام مریدین سے مصافحہ کرتے ۔ پہلی بار جب حاضر ہوا نماز جمعہ کے بعد جب مصافحہ کرنے گئے تو مجھ پر نظر پڑی میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا سب کو چھوڑ کر نہایت محبت سے مجھے آ کر ملے اور فر ما یا میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور مجھ سے دعا کی درخواست کی ۔ اور اپنے خادم خاص کو ہمارے کھانے کی تاکید کی پھر جب بھی حاضری ہوئی تو سارے معمول چھوڑ کر احقر کے پاس آ جاتے حضرت خود بہت زبر دست عامل بھی تھے ایک بار حاضر ہوا تو مجھے علیحدگی میں فر ما یا حضرت خود بہت زبر دست عامل بھی تھے ایک بار حاضر ہوا تو مجھے علیحدگی میں فر ما یا

که آپ میراعلاج سحر کردیں۔

ایک بار ملاقات کے بعد فرمایا میری کل جج کے لیے روائگی ہے دعیا فرمائیں اور ایک عدد سرخ رومال ہدیہ فرمایا حضرت کا مجھ سے تعلق دیکھ کران کے کچھ مریدین نے بھی مجھ سے روحانی علاج کروایا۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمد لللہ فائدہ بھی ہوا۔

### 12-حفرت مولا ناحكيم محمد اختر ويناللة (كراجي):

احقر کی حضرت کیم صاحب سے اکثر ملاقات ہوتی رہی جب کہ اسس وقت خانقاہ ومسجد ابھی تعمیر نہ ہوئی تھی آخری عمر میں حق الیقین صاحب کے ساتھ بہت ہوئی تھی۔ ایک بار حضرت کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا جب کہ حضرت کو فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میر سے لیے دعا کرتے ہیں میں نے عرض کیا جی کرتا ہوں۔ حضرت نے اپنی کچھ تصانیف بھی عنایت کی تھیں۔

#### 13 - حضرت مولا نامحمد يوسف لدهيانوي شهيد عِينالة (كراجي):

میں 1964ء سے حضرت مولانا کوجانتا ہوں ہمارے گھر بھی تشریف لاتے رہے۔ جب احقر مدینہ مسجد کراچی میں خطیب تھا تو حضرت شہید رئیالئی سے ملاقات کے لیے اکثر مدرسہ نیوٹاؤن حاضر ہوتا تھا آ ہے عمر میں مجھ سے بڑے شخصے کی مختل حضرت کا مجھ سے دوستانہ تعلق تھا اکثر مجھ سے فرماتے کہ مجھے ذکر کا وقت نہیں ملتا۔ تو احقر حضرت اقدی رائے پوری رئیلئی کے خاص متعلقین جو ختم نبوت کے لیے دن رات سرگرم ممل رہتے تھے کی مثال دے کر حضرت شہید رئیلئی کوتسلی و بیتا کہ حضرت شہید رئیلئی مالد شاہ بخاری رئیلئی ، حضرت مولانا محم علی جالند هری رئیلئی ، حضرت مولانا لال حسین اختر رئیلئی وغیرہ حضرت قاضی احسان احم شجاع آبادی رئیلئی ، حضرت مولانا لال حسین اختر رئیلئی وغیرہ محضرت قاضی احسان احم شجاع آبادی رئیلئی ، حضرت مولانا لال حسین اختر رئیلئی وغیرہ و

حضرات حضرت رائے پوری ﷺ سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں ذکر کا وقت نہیں ملتا جس پر حضرت رائے پوری ﷺ فرماتے آپ جوختم نبوت کا کام کررہے ہیں یہی آپ لوگوں کا ذکر ہے، میں بھی کھار فلاح مسجد نصیر آباد بھی حضرت شہید سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، حضرت کی رہائش مسجد سے بچھ فاصلہ پرتھی۔حضرت کی مہائش مسجد سے بچھ فاصلہ پرتھی۔حضرت کی مہائش مسجد سے بچھ فاصلہ پرتھی۔حضرت کی مہائش مسجد سے بچھ فاصلہ پرتھی۔حضرت کے لیے احتر کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔

احقر کراچی کوچھوڑ کرفیصل آباد منتقل ہو گیا۔1998ء کے آخر میں تقریباً تیس سال بعد احقر پھر کرا چی منتقل ہو گیا طبیعت کی ناسازی اورمصروفیت کی بنا پر حضرت شہید کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکا۔ 15 منگی بروز ہفتہ 1999ء، ۲۸ رمحرم الحرام ۲۰۴۰ هے کو دفتر ختم نبوت مسجد باب الرحمت میں ملا قات کے لیے حاضر ہوا بہت شفقت اور محبت سے پیش آئے احقر نے بیعت کے لیے درخواست کی تو فر ما یا آپ پہلے کس سے بیعت ہیں تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت اقد سس رائے بوری سی سے بیعت ہوا حضرت کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الحدیہ شے سے تعلق رہا یہ بن کر حضرت شہید نے کچھ تو قف کے بعد فرمایا۔'' حجووٹا منہ بڑی بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں آپ کواجازت دیتا ہوں''۔اس کے بعد حضرت شہید نے مناجات مقبول پڑھنے کا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ حزب الاعظم یر طتا ہوں تو بہت خوش ہوئے بھر ذریعہ الوصول کا فرمایا تومیں نے عرض کیا کہ دلائل الخیرات پڑھتا ہوں تو بے حدخوش ہوئے۔اور تین بار ماشآء اللہ کہا اور فرمایا پھرکسی اور چیز کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ۔ میں نے عرض کیا کہ ان شآءالٹ۔ ذريعة الوصول بھي پڙھوں گا۔

حضرت شہید کے خادم خاص اطہر عظیم نے احقر سے عرض کیا کہ اپنے کچھ حالات ارشاد فر مائیس تا کہ رسالہ میں چھاپ دیں احقر نے معذرت کرلی۔ بیہ وا قعہ بل از ظہر کا ہے بعد نماز ظہر حضرت نے اپنے صاحبزادے طیب لدھیانوی میشاتہ سے بڑے اہتمام سے کھانا منگوایا۔ کھانے کے بعد جب ہم دوبارہ حضرت شہیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا نا سعید احمد جلال پوری عظیمی اپنی نشست پر موجود تھے۔تو حضرت نے احقر کا تعارف مولا نا جلال پوری ﷺ سے کروا یا اور اجازت کا بھی بتلایا ۔عصر سے قبل جب حضرت فلاح مسجد کے لیے روانہ ہور ہے تھے تو اسی وقت مفتی جمیل خان شہید دفتر میں داخل ہوئے تو حضرت نے ان سے بھی احقر کا تعارف کروایا اس کے بعد حضرت سے بے شار بار ملا قات ہوئی۔ احقر جب بھی دفترختم نبوت حاضر ہوتا تو حضرت اپنے کام میں مصروف ہوتے احقر کوحضرت اپنے برابر میں بیٹھا لیتے اور فر ماتے آپ کے بیٹھنے سے میرا کوئی حرج نہیں ہوتا آپ بیٹے رہا کریں۔حضرت شہید کی شہادت کے کچھ دنوں بعد احقر کی فلاح مسجد میں 6راکتوبر 2000ء بروز جمعہ صاحبزادہ مولانا سیجیل لدھیانوی سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے ان سے شاسائی نتھی انہوں نے ملتے ہی کہا کہ آب اباجی کے خلیفہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو میں نے بوچھا آ یہ کو کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا میرا دل کہتا ہے پھرانہوں نے بتایا ایک دن اہا جی گھر تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ خلفاء کی فہرست والا رجسٹر لاؤ۔ اور بڑے اہتمام سے آپ کا نام درج کروایا تو آپ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت نے تقریباً ا پنی تمام تصانیفعنایت فر ما کی تھیں ۔احقر ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کچھاحباب حضرت کی ملاقات کے لیے آئے تو دوران گفتگو حضرت نے فرمایا تكبيراولى كے ساتھ نماز برطنی چاہيے۔سب نے حضرت كى بات كى تائيد كى ليكن احقرنے سوال عرض کیا کہ حضرت کس کے پیچھے؟ اس پر حضرت میری طرف متوجہ ہوئے میں نے عرض کیا جب ہم نماز پڑھنے کے بعد امام سے ملاقات کرتے ہیں تو

وہ یزیدی نکل آتا ہے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ حیات النبی کا منکر مماتی نکلتا ہے تیسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مودودی نکلت ا ہے چوشے نے (سیاہ) خضاب لگایا ہوتا ہے۔حضرت بڑے غور سے ٹیک لگائے میری بات من رہے تھے جب میں نے خضاب والی بات کی تو حضرت سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے جلال میں فرمایا: ''جوشخص خضاب لگاتا ہے اس کے پیچھے ہرگز ہرگز نماز نہیں ہوتی ''۔اس پر میں نے عرض کیا کہ نماز ہیں لوٹا لوٹا کے میرے تو گھٹے در دکرتے ہیں۔اس کے بعد مولا ناسید عطاء الحسن بخاری کا خط کے میرے تو گھٹے در دکرتے ہیں۔اس کے بعد مولا ناسید عطاء الحسن بخاری کا خط نکال کر دکھا یا جس کاعنوان تھا۔ یزیدی کون؟ حضرت نے فرمایا بس میں ہے آپ کو دکھا نا جا ہتا تھا۔

ایک مرتبہ ہم نے فاروق اعظم مسجد نارتھ ناظم آباد میں جعہ اداکیا نماز کے بعد مولا ناعزیز الرحمٰن استاذ الحدیث دار العلوم کراچی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کسی نے خضاب کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ وہ ابھی سمجھا ہی رہے تھے کہ احقر نے حضرت لدھیانوی شہید کا جواب نقل کردیا جس پرمولا ناعزیز الرحمٰن بھی اسی جواب پر پختہ ہوگئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو خضاب لگاتا ہے وہ لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے۔ پر پختہ ہوگئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو خضاب لگاتا ہے وہ لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے۔ 14۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلۂ (صدر دار العلوم کراچی):

یہ 2003ء کی بات ہے احقر کی تقریباً تیس سال کے بعد دارالعلوم کراچی حاضری ہوئی حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بہت، ہی خوشی کا اظہار فرما یا۔ احقر نے والدصاحب کی تالیف کردہ'' اربعین' کے پانچ سو نسخے دورہ حدیث کے طلباء کے لیے ہدیہ کیے۔ حضرت مفتی صاحب نے اسی وقت کھول کر ملاحظہ کیا اور پیند کیا پھر فرما یا کہ آپ ہمیں آٹھ سو نسخے دیں اور اپنے معاون خصوصی اشرف ملک صاحب کو بلا کر اربعین کی تقسیم کی ترتیب خود بتائی اور تا کیدکی

کہ اسے''البلاغ'' میں چھاپ دیں حضرت نے اکرام بھی فرمایا اور چھوٹے بیٹے کے سرپر شفقت سے ہاتھ بھیرا اور اپنی کچھ تصانیف ہدید کیں جس میں نوادر الفقہ بھی تھی۔ احقر اگلے روز مزید تین سونسنج لے کر حاضر ہوا حضرت مفتی صاحب بہت زیادہ ممنون ہوئے اسی طرح حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدّ ظلۂ سے بھی قت رہی تعلق رہا بارہا دارالعلوم کراچی میں ملاقاتیں ہوئیں۔

جب احقر کلفٹن کی مدینہ مسجد میں خطیب تھا تو مفتی صاحب حضرت والد صاحب کے ساتھی مولا نا محمد بن موسی جنوبی افریقہ کے صاحبزاد ہے مولا نا ابراہیم میاں کے ہمراہ ملا قات کے لیے تشریف لائے۔ بہت اچھی علمی مجلس رہی۔

15۔حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدّ ظلۂ (کراچی):

حضرت ڈاکٹر صاحب سے کئی سال بعد پہلی ملاقات ہوئی احقر نے اپنا
تعارف کروایا تو بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارے استاذ محتر م حضرت
بنوری مُشِیْدُ آپ کے والدمحتر م حضرت انوری مُشِیْدُ کا اکثر ذکر خیر فرماتے تھے کہ
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مُشِیْد کے تلامذہ میں نمایاں مقام حاصل محت۔ احقر
جب بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے تو دفتر میں داخل ہوتے ہی احتراماً کھڑے
ہوجاتے ہیں احقر نے کئی مرتبہ ' اربعین' طلباء میں تقسیم کے لیے دی تو بڑے
اہتمام سے تقسیم کروائی اور احقر کو اپنی تصانیف بھی عنایت فرمائی اس کے عسلاوہ
عطر کلاب کا مخصوص ہدیہ بھی کئی بارعنایت فرمایا۔

ایک باراربعین وصول کرنے کے بعداس کا ہدیہ دریافت فرمایا تو احقر نے عرض کیا کہ بیہ و پسے ہی ہدیہ ہے اور فرمایا کہ آپ مجھے اسے جدیدا نداز مسیس چھا ہے کی اجازت دے دیں۔ جب احقر کومعلوم ہوا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا تعلق تعلق قادری سلسلہ کے بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر عیسی سے ہے۔ شیخ کا تعلق شام تعلق قادری سلسلہ کے بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر عیسی سے ہے۔ شیخ کا تعلق شام

کے شہر حلب سے تھا۔ حنفی مسلک کے پیروکار اور سلسلہ قادر یہ کے بزرگ تھے مکہ کرمہ حرم پاک میں ان سے ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت شاہ عبدالقادر رائپوری مُٹِاللہؓ کے متعلق بو چھا کہ'' شیخ عبدالقادر رائے پوری مُٹِاللہؓ کو آپ جانتے ہیں''؟ تو میں نے عرض کیا'' هُو جُلُّ تَا' (وہ ہمارے دادا جان کی طرح ہیں) پھر انہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر یا مُٹِیلہؓ کے متعلق دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا'' ہُو تھی تا' (وہ ہمارے چپا کی طرح ہیں) اس پرشیخ فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا'' ہُو تھی تا اور ہوت ہوئے اور محبت فرمانے لگ گئے۔ میں نے جب عبدالقادر عیسی مُٹِیلہؓ بہت ہی خوش ہوئے پھر حضرت شیخ سے اپنے تعسلق اور ان کے طریقہ تربیت ظاہری و باطنی پر سیر حاصل گفتگو ہوئی جب بھی احقر حاضر ہوا تو بغیرا کرام کے واپس نہ جانے دیا۔

# 16- حضرت مفتى نظام الدين شامز كى شهيد عشية (كراجي):

حضرت کا درس جو اتوار کے روز بنوری ٹاؤن میں ہوتا تھا، احست روہاں عاضر ہوا، درس کے بعد ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو بہت ہی خوشی کا اظہار فر ما یا اور فر ما یا اور فر ما یا نفحۃ العنبر میں بھی حضرت بنوری نے آپ کے والد محرم کا ذکر کیا ہے۔ میں نے حضرت شہید رئے اللہ کے خلفاء کی فہرست میں آپ کا نام تو پڑھا تھا اب زیارت بھی ہوگئ پھر فر ما یا:'' شامزئی خود ملاقات کے لیے حاضر ہوگا'' میں نے اربعت بن ہر بہت ہی خوش ہوئے۔

#### 17 - حضرت مفتی رشید احمد لدهیانوی تُشاللهٔ ( کراچی ):

حضرت مفتی صاحب سے ہماری عزیز داری بھی ہے احقر ایک بار حضرت سے ملاقات کے لیے دارالا فتاء والارشاد ناظم آباد حاضر ہوا قواعد وضوابط کی وجہ سے ملاقات میں تاخیر ہوئی جب ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا آپ کے ہاں قواعد وضوابط بہت ہیں۔اس پرمفتی صاحب نے فرمایا قواعد وضوابط عوام کے لیے ہیں آپ کے لیے ہیں آپ کے لیے ہیں، پھر خادم کو بلا کر ڈانٹا اور اسے تا کیدکی کہ جب بھی مولا نا تشریف لائیں تو مجھے فوراً اطلاع کریں۔ اپنی تصانیف بھی عنایہ فرمائی جس میں ارشاد القاری بھی تھی ہے ۔

اس کے بعد بھی کئی بار حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حساضر ہوتا رہا، ایک بار دورانِ گفتگو فرمایا کہ مفتی رفیع عثمانی اور مفتی مجمد تقی عثمانی دونوں میرے شاگر دہیں نماز فجر کے لیے میری ایک ہی آ واز پر دونوں فوراً اٹھ جاتے تھے۔

18۔ حضرت شیخ مولاناسلیم اللّٰدخان رَّئِشَا (کراچی):

حضرت میں بھایا تو وہاں حضرت میں جامعہ فاروقیہ حاضری ہوئی حضرت کے صاحبزادہ نے احقر صاحبزادہ نے احقر سے کہا کہ آپ ابا جی سے حال احوال کرلیں۔ تو میں نے جیرانی سے پوچھا کہ کمرہ تو خالی ہے اور حضرت موجود نہیں ۔ اس پر انہوں نے کہا آپ بات تو کریں میں نے سلام عرض کیا تو حضرت کا جواب آیا تب معلوم ہوا کہ کیلنڈر کے پیچھے ما ٹک موجود ہے جس کے ذریعے بات چیت ہورہی تھی۔ پچھ دیر بعد حضرت تشریف لے آئے حضرت سے پچھ دیر ملاقات رہی پھر رخصت ہوا۔

ایک عرصہ بعد 2010ء میں حضرت سے ملاقات ہوئی ، حضرت مولانا سعیداحمہ جلال پوری کی شہادت پر دفتر ختم نبوت میں تعزیق جلسے پر تشریف لائے تو مجھے فرمایا کہ آپ کا قیام کراچی میں ہے؟ عرض کیا جی تو فرمایا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے ؟ عرض کیا ان شآء اللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ ناسازی طبیعت ودیگر مصروفیات کی وجہ سے جلد حاضر نہ ہوسکا، پھر 2012ء میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا بعد عصر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔

احقر نے مسلہ حیات النبی صلّی تعلقہ کے بارے میں حضرت کی رائے در یافت کی تو فر ما یا میراعقیدہ وہی ہے جو' المہند علی المفند'' میں اکابر علماء دیو بند کا ہے۔ اور مزید فر ما یا کہ میں منکرین حیات النبی صلّاتی النبی صلّاتی ہے۔ اور مزید فر ما یا کہ میں منکرین حیات النبی صلّاتی ہے۔ اور مزید فر ما یا کہ میں اینے ادارے میں مجھے بلائیں''۔ مدرسہ میں نہ آیا کریں اور نہ ہی اینے ادارے میں مجھے بلائیں''۔

حضرت مفتی صاحب سے ملا قاتیں تو اس دور میں بھی ہوتی رہیں جب میں مدینہ مسجد کلفٹن میں خطیب تھا پھر فیصل آباد سے دوبارہ کراچی منتقل ہوا تو پھر ملا قات کا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ 2003ء کی بات ہے جب''اربعین'' لے کر بعد مغرب حاضر ہوا توحضرت نے پہچانتے ہی بہت عزت افزائی فرمائی۔ جب اربعین کے تین سونسنے پیش کیے تو فرمایا کہ مزید عنایت فرمائیں احقر کی رہائشس چونکہ قریب ہی تھی ؛ اس لیے مزید نسخے لے کر بوقت عشاء دوبارہ پہنچے۔حضر \_\_ مفتی صاحب نے بعد نماز عشاء حضرت والدصاحب کا تعارف اور اربعین کی اہمیت وافادیت پر گفتگوفر مائی اور احقر سے فرمایا کہ دلی خواہش تو بیہ ہے کہ آپ اینے دست مبارک سے طلباء میں تقسیم کریں اور احقر کواپنی مسند خاص پر بٹھیا یا اور خود قریب ہی صوفے پرتشریف فرما ہوئے۔اربعین تقسیم ہونے کے بعد حضرت مفتی صاحب بذات خود اندرتشریف لے گئے اور دوعدد کپڑے کے تھان بطور ہدیہ مجھے اور بیٹے محمد راشد انوری کوعنایت کیے۔ اور بے حد اکرام کیا اور فرمایا کہ آپ کا اپنا ادارہ ہے تشریف لا یا کریں۔حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بھاللہ کے

عاش زار ہیں احقر سے بھی زیادہ لگاؤاس وجہ سے ہے کہ احقر کے والد صاحب حضرت شاہ صاحب کشمیری کے تلمیذ خاص ہیں۔ احقر سے ایک ملاقات میں حضرت والد صاحب کی تصنیف ''انوار انوری'' کے متعلق دریافت کیا جس پر میں نے اگلی ملاقات میں پیش کردی تو بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد کی ملاقات میں والد صاحب کی دیگر تصانیف بھی پیش کیس تو انتہائی خوش ہوئے اور فر مایا کہ آپ اس پیرانہ سالی میں ہمیں علمی دستاویزات فراہم کررہے ہیں اور احقر سے انوار انوری کی اشاعت کی میں ہمیں علمی دستاویزات فراہم کررہے ہیں اور احقر سے انوار انوری کی اشاعت کی خواہش ظاہر کی تو میں نے بخوش اجازت دے دی۔ اور پھر انوار انوری سے انو موادث دوائی ، بار ہاانوار انوری حصہ دوم کا تقاضا فر مایا جس پر احقر نے عرض کیا کہ وہ حوادث نمانہ کی نذر ہوگیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی تصانیف بھی عنایت فر مائی۔ دورے حضرت مولا نا منظور احمہ چنیوٹی ﷺ:

احقر ایک بارحضرت مفتی زرولی خان صاحب سے ملاقات کے لیے احسن العلوم حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ مولا نا منظور چنیوٹی بھی آئے ہوئے ہیں۔ان کا مسجد میں بیان جاری تھا۔حضرت چنیوٹی سے ملاقات ہوئی ایک ساتھ کھانا کھایا۔مولا نا سے کافی دیرعلمی گفتگو ہوتی رہی۔مولا نا کا اگلے روز بنگلہ دیش کا سفر تھا مولا نا کی تصنیف' رد تا قادیا نیت کے زر "یں اصول' جو کہ حضرت مفتی صاحب نے شائع کی تھی جس کا ابھی ایک ہی نسخہ آیا تھا حضرت مفتی صاحب نے مجھے عنایت فرمایا۔

#### 21- حضرت مولانا خواجه عزيز احمه بهلوي عيية:

5 راگست 2012ء، ۱۲ ررمضان المبارک ۱۳۳۳ ہے کومفتی زرولی خان صاحب کے ہاں افطاری تھی۔ افطار سے کچھ بل خواجہ صاحب مع احباب بھی تشریف لائے۔ احقر سے تعارف ہوا بعد نماز حیات النبی اور ذکر اللہ پر گفتگو ہوئی۔

احقر نے ان کے والد حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی ﷺ کا رسالہ جومسکہ حیات النبی پر ہے بھیجنے کی درخواست کی ۔

دوران گفتگو بیش کرنماز پڑھنے کے متعلق مولا ناعزیز احمد بہالوی نے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا ایک واقعہ سنایا کہ آخری عمر میں بھی خواجہ صاحب حتی الامکان کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے ۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیا کریں ۔ جس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اگر میں بیٹھ کر پڑھوں گا تو مریدین لیٹ کر پڑھیں گے۔ جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب خاموش رہتے ہیں لیکن پھر بھی فیض جاری ہے۔

اس سے قبل ان کے بڑے بھائی جانشین حضرت بہلوی پُرالیہ مولا نا خواجہ عبدالحی مہلوی پُرالیہ مولا نا خواجہ عبدالحی مہلوی پُرالیہ سے فیصل آباد میں کئی بار ملاقات ہوئی ۔ ایک مرتبہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ کے سالانہ جلسہ پرتشریف لائے بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ جہاں تشریف لائے تھے وہ منکرین حیات النبی صلّالیہ ہیں جس پرانہوں نے لائلی کا اظہار فرمایا۔

### 22-حضرت مولا ناعبدالمعبود تشاللة:

حضرت مولانا کی نسبت حضرت حاجی امداد الله مهاجر کلی مین سے تھی احقر کی ان سے پہلی ملاقات مکہ مکر مہ میں ہوئی نام تو پہلے بھی سن رکھا تھا۔ فندق الامین میں قیام پذیر سے جو حرم کے قریب تھا۔ جب زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اسکیا ہی تشریف فرما تھا لیے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی فرشتہ بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ مولانا عبدالمعبود ہیں تو (عاجزی میں) فرمایا میں تو عبداللہ ہوں (یعنی اللہ کا بندہ ہوں) احقر نے مکررع ض کیا کہ آپ ہی مولانا عبدالمعبود ہیں اس پروہ خاموش رہے اور گفتگو کا سلسلہ چل فکلا۔ احقر کے والدمحتر م کو بھی جانتے تھے تعارف ہونے

پر بہت محبت فرمانے گے۔ مولانا نے کمبی عمر پائی تقریباً 160 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ 135 جج ادا کئے دومرتبہ بال سیاہ ہوئے دومرتبہ دانت دوبارہ آئے۔ آبائی علاقہ وادی ہزہ تھا۔ بعد میں اسلام آباد مقیم ہوگئے تھے۔ صدر جزل ضیاء الحق بھی ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مولانا جب کراچی میں فیڈرل بی ایر یا میں تشریف لائے تو احقر زیارت وملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت نے بی ایر یا میں تشریف لائے تو احقر زیارت وملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت نے ورمائی۔ میں نمازیں بھی اداکیں۔ پھے اوراد ووظائف کی اجازت بھی عنایت فرمائی۔ میں نے اپنی زندگی میں دواشخاص ایسے دیکھے جن کے بدن سے خوشبو پھوٹتی مخرات مولانا عبدالمعبود صاحب ور دوسرے حضرت مولانا عبدالمعبود صاحب۔ حضرت مولانا نے خوداحقر کو سنایا کہ میں ایک بارتین دن کے لیے ممبئی بھارت گیا کہ میں ایک بارتین دن کے لیے ممبئی بھارت گیا کہ حضرت مولانا سے روائگی پر وضوکیا تھا اور واپس پاکستان آکر وضوکیا بہت سے اکابر جن کی حضرت نے خود زیارت کی ہوئی تھی ان کے واقعات سنائے۔

# 23- ابن انور حضرت مولانا سيدمحمد انظر شاه تشميري عشالة:

حضرت مولا ناسے ہمارا بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے ان کے والد حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب تشمیری گئیات کے انتقال کے بعد ان کے گھرانے کی کفالت حضرت والد صاحب نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ حضرت مولا نا ہمارے ہاں بہت بارتشریف لاتے رہے۔ حضرت والد صاحب ان کا بہت اگرام فرمات تھے۔ عرصۂ دراز کے بعد احقر کا حضرت مولا ناسے رابطہ ہوا 8 رفر وری 2005ء کم کذی الحجہ ۲۵ ذی الحجہ ۲۵ دی الحجہ کا حضرت سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ تفصیلی گفتگو ہوئی بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ تین دن بعد میرا بیٹا احمد خضر کراچی آ رہا ہے اس کے ہاتھ آپ کے لیے کتابیں بھجوا رہا ہوں۔ میں نے تفسیر ابن کثیر کا جوتر جمہ حضرت مولا نانے کیا تھا اسے چھا ہے گی اجازت جاہی تو بخوشی اجازت مرحمت فرمائی اور

فرمایا که میں ان مکتبہ (فیض القرآن، دیوبند) والوں سے براہِ راست بھی آپ کی بات کروادوں گا۔ 11 فروری کومولانا سیداحمد خضر شاہ سلمہ اللہ نے کراچی بہنچتے ہی احقر سے رابطہ کیا تو احقر خود ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ بہنچ گسیا نہوں نے مولانا انظر شاہ صاحب کی طرف سے بھیجی گئی کتب ہدیہ کیں۔ میں نے بھی والد محترم کی تصانیف ہدیہ کیں۔ جتنے دن قیام رہا تقریباً روزانہ ہی ملاقات رہی۔ محترم کی تصانیف ہدیہ کیں۔ جننے دن قیام رہا تقریباً روزانہ ہی ملاقات رہی۔ عمرہ الفاظ میں کیا احقر کو مصر میں اپنا سفر نامہ تحریر کیا جس میں احقر کا ذکر بہت عمدہ الفاظ میں کیا احقر کو رسالہ اعزازی طور پر جاری کردیا۔

احقرنے دیو بند حاضری کی خواہش کا اظہار کیا تو مولا نا احر خضر نے خوشی کا اظہار فرما کر کہا کہ ضرور تشریف لائیں ہمارے لیے باعثِ سعادت ہوگا۔ آپ پاسپورٹ بنوا کر اطلاع فرمادیں باقی انتظامات احقر کے ذمہ، میں نے اپنے بیٹے محمد راشد انوری کی دیو بند میں تعلیم کے لیے جھیجنے کی مشاورت کی تو فرما یا آپ ان کو تججوا دیں ہم مکمل عالم وفاضل بنا کر بھیج دیں گے۔

میں نے حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری میں گوالت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے حیرت سے فرما یا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ وہ آپ کے ہی والد محترم حضرت انوری میں ہیں۔ 21ر نومبر 2006ء، ۲۹ شوال والد محترم حضرت مولانا انظر شاہ صاحب سے دیو بند میں ان کے گھر ٹیلی فون پر رابطہ ہوا حضرت نے اپنی بیعت وخلافت کی تفصیل بتائی اور احقر کوا حب از سے وخلافت سے سرفراز فرما یا اور فرما یا کہ آپ اپنا فیکس نمبر ارسال کردیں میں آپ کو خریری اجازت نامہ فیکس کردوں گا۔

مولا نا سیداحمذ خضر شاہ صاحب نے کراچی کے اس سفر کی روئیدا دما ہنامہ

#### محدث عصر میں ان الفاظ کے ساتھ تحریر فرمائی:

#### 24- حضرت مولانا عبدالحفيظ مكّى عشية:

مولانا عبدالحفیظ علی میشد کے والدمحرم جناب ملک عبدالحق میشد کے ساتھ میری بڑی ہے۔ تکلفی تھی ۔حضرت شیخ الحدیث مولانا محرز کریا میشد نے جب انہیں اجازت وخلافت سے نوازا تو ملک عبدالحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت'' میں تو گدھا ہوں''اس پر حضرت شیخ الحدیث نے جواباً فرمایا کہ'' مجھے تیسے رہے جیسے گدھا ہوں''اس پر حضرت شیخ الحدیث نے جواباً فرمایا کہ'' مجھے تیسے رہے جیسے گدھے ہی چاہئیں۔گدھے تھے تو میرے قابوآ گئے چست چالاک ہوتے تو میرے ہاتھ کہاں آتے''۔

جب ان کا قیام فیصل آباد میں تھا تو اکثر ملاقات ہوتی انہوں نے میرے حضرت والدصاحب سے احقر کے رشتہ کے سلسلہ میں بھی بات کی تھی۔ان

کے خاندان کے اکثر نکاح حضرت والدصاحب نے پڑھائے۔اس کے بعد جب بھی حرمین شریفین کا سفر ہوا تو مکہ مکرمہ ملا قات ہوجب تی اور کئی بارمحبت بھے۔ری ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ آپ میرے ہاں کیوں نہیں قیام کرتے ۔بعض اوقات زبردستی ساتھ لے جاتے اور بہت اکرام فرماتے ۔مولا ناعبدالحفیظ مکّی صاحب میشات سے بھی وہیں ملاقات ہوتی ہے بھی میرا بہت احترام فرماتے۔ یا کستان میں بھی کافی ملا قا تیں ہوئیں۔عرصہ بعد 2007ء میں تقویۃ الایمان مسجد کراچی میں ملا قات ہوئی احقر کو پیجانتے ہی بیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے انوارالوظا نف ہدیہ کی بہت خوش ہوئے چوما اور شکریہ ادا کیا۔ اور فرمایا کہ میں سفر پر جارہا ہوں واپسی پر تفصیلی ملاقات ہوگی ۔ پھر 15 رفروری 2007ء كوبعداز ظهرتقوية الاميان مسجد ملاقات ہوئی اربعین ، ملفوظات حضرت رائے پوری ہدیہ کیں۔اس کے بعب تخلیہ میں احقر نے اپنے بیٹے محمد راشد انوری کو بیعت کرنے کی درخواست کی حضرت نے بڑے یس وپیش کے بعد قبول فر مالیا۔اور فر ما یا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے ورنہ آپ کی نسبت بہت اونچی ہے اگلے دن کی ملاقات میں فتو کی تکفیر قادیان پیش کیا تو بہت مسرت کا اظہار فر مایا اور فر مایا بیہ بہت نایاب چیز ہیں میں نے حضرت سے خواہش ظاہر کی سعود یہ سے چھنے والی تفسیر عثمانی کا ایک نسخہ آسانی ہوتو بھجوا دیجیے گا۔ پھرحضرت نے تفسیرعثانی اور کچھ دیگر کتب بھجوا ئیں۔ جب انوار الوظا ئف کا نیا ایڈیشن حیب کرآیا تو حضرت کراچی تشریف لائے ہوئے تھے احقر ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو خدام نے روکا تو بیٹے نے حضرت کے نمبر پررابطہ کیا تو حضرت نے فوراً اندر بلالیا۔ جب اندر پہنچے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ہمیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا آپ محسوں نہ فرمائیں گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہوکرنہیں مل سکا۔جب واپسی کی اجازت جاہی تو پیشانی کا بوسہ لیا۔اس

کے بعد بھی جب حضرت کراجی تشریف لاتے تو ملاقات ہوجاتی۔ 25۔حضرت سیدانور حسین نفیس الحسینی شاہ عشلہ (لا ہور):

جب حضرت شاہ صاحب حضرت اقدی شاہ عبدالقادر دائے پوری بھیات ہوت ہوئے تو اسوقت ان کا قیام فیصل آباد میں ہی تھا۔ حضرت اقدی رائے پوری بھیات ہوئے والے حضرات کا معمول تھا فیصل آباد اور قرب جوار میں تشریف لاتے تو بیعت ہونے والے حضرات کوتا کید فر ماتے کہ مولا نامحمدانوری لائل پوری سے رابطہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب بھی حضرت رائے پوری بھیات کے ارشاد کے مطابق حضرت والدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کالج تک تعلیم فیصل آباد فیدمت میں عاصل کی تھی ملک واحد بخش صاحب انہیں انگریزی پڑھاتے ہے۔

ملک واحد بخش صاحب نے مولا نا اجمد سید دہلوی سیجان الہند کی کتاب معلم الحجاج حضرت والد صاحب سے سبقاً سبقاً پڑھی تھی۔ ملک واحد بخش ہماری مسیجد انوری کے جزل سیکرٹری بھی تھے ملک صاحب کو مسائل جج پر اتنا عبور تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے جزل سیکرٹری بھی تھا ملک صاحب کو مسائل جج پر اتنا عبور تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے حضرات کی تصانیف میں بعض غلطیوں کی نشاندہ ہی گ۔ کیر شاہ صاحب کی شاہ وسکتے اور بھی کبھار والدصاحب کی خدمت میں آتے رہے۔ میری 1994ء تا 1998ء کے عرصہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضری رہی ۔ دو تین بارعید الانتخا کے موقع پر احقر نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضری رہی ۔ دو تین بارعید الانتخا کے موقع پر احقر نے دھرت شاہ صاحب نے بہت نے حضرت شاہ صاحب نے بہت نے حضرت شاہ صاحب نے بہت کے موقع کے ہاں اونٹ کی قربانی ہوتی تھی ۔ احسر کا زیادہ مسرت کا اظہار فرما یا۔ حضرت کے ہاں اونٹ کی قربانی ہوتی تھی ۔ احسر کا محت مدنیہ میں ہوتا تھا۔ اور طعام حضرت کے گھر ہوتا تھا۔

ناشتہ سے فراغت کے بعد اکثر اوقات میں مزار حضرت عسلی ہجویری

چلاجا تا اور ذکر اوراد معمولات پورے کرکے شام کے وقت حضرت کی خدمت میں آجا تا ۔ حضرت شاہ صاحب رہوں اور سے فرماتے کہ میرا بھی وہاں سلام عرض کرویں۔ میں جب مجلس میں حاضر ہوتا تو بے حداحترام فرماتے اور خدام سے فرماتے کہ مولانا کو اوپر بٹھا میں۔ اور جوعلاء کرام ملاقات کے لیے آتے ان سے تعارف کرواتے۔ ایک مرتبہ حضرت اپنے گھر کریم پارک بالمقابل جامعہ مدنیہ اوپر والی منزل پر دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ بیٹا محمد راشدانوری بھی میرے ساتھ فا۔ احقر سے احوال ذکر معلوم کیے سن کر حضرت شاہ صاحب نے فرما یا میں سری طرف سے اجازت ہے کوئی اللّٰد کا نام پو چھے تو بتا دیا کریں۔

جمعرات ۲۲ رجب ۱۴۱۸ ھ/27 نومبر 1997 ءقبل از ظهر

# 26- حضرت مولا نا عبد المجيد لدهيا نوى عينة ( كهرور يكا):

ہوگیا تھا تو وہاں حضرت مولا نالدھیا نوی ریشانہ کوخط کے ذریعہ یہی نسخے بھجوانے کی درخواست کی جس پر حضرت لدھیا نوی ریشانہ نے تین عدد نسخے بذریعہ ڈاک۔ بھجواد سے ایک مرتبہ مدرسہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولا ناعبدالمجیدلدھیا نوی ریشانہ سے ملاقات ہوئی جو کہ آخری ثابت ہوئی۔

# 27 - حضرت مولا نانعيم الدين مدّ ظلهُ (جامعه مدنيه لا مور):

10 مِی 1995ء کی بات ہے کہ احقر حضرت نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں حاضرتھا مولانا نعیم الدین صاحب تشریف لائے۔حضرت شاہ صاحب نے ان ے تعارف کروایا ۔مولا نانعیم الدین صاحب «حضرت مولا نا سید حامد میاں میں ہوا کے داماد ہیں۔ احقر کے والدمحترم اپنی ذاتی زکو ۃ جامعہ مدنیہ ہی بھجواتے تھے۔ حضرت والدصاحب کے متعلق گفتگو ہوئی ،مولا نا کو بتایا کہ والدمحتر م حضرت علامہ سيدمجمه انورشاه تشميري ومشية اور حضرت مولانا شاه عبدالقا در رائع بوري ومشلة دونون کے خلیفہ تھے۔حضرت والد صاحب کو حضرت علامہ کشمیری میں سے غایت درجہ قلبی وروحانی تعلق تھاجس برمولانانے کہا کہ وہ فنافی اشیخ ہوں گے۔تو میں نے کہا کہ اس سے بھی آ گے تھے۔اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔مشہور مقدمہ بهاوليورمين جب حضرت شاه صاحب تشميري بهاوليورتشريف لائے تو والدصاحب مشاللة بھی ساتھ رہے۔اسی سفر میں حضرت شاہ صاحب نے میرے والد ﷺ کوخلافت عط کی تھی۔حضرت شاہ صاحب کشمیری میشد میں اخفاء بہت تھا اکثر لوگ انہیں بحيثيت عالم ہی جانتے ہیں۔حالانکہ آپ کامل صوفی بھی تھے۔حضرت اقدس مولا نا رشیداحر گنگوہی میش سے خلافت حاصل تھی۔

28 - حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود ﷺ (برطانیہ):

احقر حضرت نفيس شاه صاحب سينته كي خدمت مين حاضر تفا كه علامه

صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے انہوں نے جھے پہچان لیا بے تکلف گفت کو ہوتی رہی۔ بعد نماز ظہرا کھٹے کھانا کھایا اور دوبارہ مجلس لگ گئ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی کتابیں کہاں سے دستیاب ہوں گی۔ تو فرمایا کہ کل لے کر حساضر ہو جاؤں گا۔ احقر نے اس اشتہار کے بارے میں دریافت کیا جوانہوں نے حیات النبی صلّ ٹھائیہ ہے موضوع پر تر تیب دیا تھا تو کہنے لگے عرصہ ہواختم ہوگیا۔ اگر آپ کے پاس ہوتو اللہ کا واسطہ مجھے بھی دے دیں۔ احقر نے عرض کیا میرے پاس جو تھاوہ حواد ثات زمانہ کی نذر ہوگیا۔ اگلے روز کتابیں لے کر آئے تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بہتو میرے پاس بھی نہیں ہیں مجھے بھی ضرورت ہے تو میں نے صاحب نے فرمایا بہتو میرے پاس بھی نہیں ہیں مجھے بھی ضرورت ہے تو میں نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ آپ رکھ لیں۔

### 29 - حضرت مولا نا اجمل خان ميشة (لا مور):

مولانا بعد عصر حضرت نفیس شاہ صاحب رئے اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ، حضرت شاہ صاحب رئے اللہ نے میرا تعارف کروایا تو مولانا فرمانے گئے کہ آپ ان کا تعارف کروائے ہیں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رئے اللہ کہ من ان کے والد حضرت مولانا محمد انوری صاحب رئے اللہ کی زیارت کی میں ہم نے ان کے والد حضرت مولانا محمد انوری صاحب رئے اللہ کی زیارت کی ہے حضرت رائے پوری رئے اللہ کی مجلس میں جب بھی کوئی علمی مسکلہ در پیش ہوتا تو حضرت رائے پوری رئے اللہ کی مولانا محمد انوری رئے اللہ کی طرف رجوع فرماتے حتمی رائے ان کے والد کی ہوتی ہوتا تو ان کے والد کی ہوتی ہوتا تو ان کے والد کی ہوتی ہوتی اللہ کے انداز کی اولاد ہیں۔ مولانا محمد عبد اللہ رئے اللہ کی طرف رجوع فرماتے حتمی رائے دیں۔ مولانا محمد عبد اللہ رئے اللہ کی اولاد ہیں۔ مولانا محمد عبد اللہ رئے اللہ کے اللہ کی اولاد ہیں۔ مولانا محمد عبد اللہ رئے اللہ کی اولاد ہیں۔

14 رنومبر 1995ء کی بات ہے کہ احقر حضرت نفیس شاہ رُٹھاللہ کی خدمت میں حاضر تھا جامعہ مدنیہ میں مولا نا محمد عبداللہ رُٹھاللہ سے ملاقات ہوئی۔ بعدعشاء کتاب''ارشادات حضرت رائے پوری رُٹھاللہ'' احقر کو دکھائی کہ یہ میں نے ترتیب

دی ہے۔ میں نے کہا بیسب سے پہلے مجھے دین چاہیے تھی چنانچہ ایک نسخہ عنایت کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلانسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فیصل آباد جمعیة علماء اسلام کے اجلاس میں ملاقات ہوئی۔

# 31 - حضرت مفتی محمد انور او کاڑوی متر ظله:

حضرت نفیس شاہ و مشاللہ کی خدمت میں ہی مفتی صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اس وقت تک میراان سے تفصیلی تعارف نہ تھابس اتنا معلوم تھا کہان کا تعلق حضرت مولا نا عبدالعزيز رائے پوری مُناللہ چک 11 چیچہ وطنی والوں سے ہے جبکہ مفتی صاحب کو میرے بارے میں معلوم تھا۔حضرت کے بہت سے وا قعات اور ملفوظات سناتے ، بہت سے ایسے وا قعات سناتے کہ ہم بہت محظوظ ہوتے۔احقر کے سرکی مالش کرتے اور بدن دباتے تھے۔ پھراحقر کراچی منتقل ہوگیا تو ایک عرصہ ملا قات نہ ہوئی ۔ احقر کا مولا نا امین صفدر او کاڑوی ﷺ سے بہت تعلق تھا اسی نسبت سے جب بیمعلوم ہوا کہان کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔تو بنوری ٹاؤن کےمہمان خانہ میں ملاقات کے لیے گیا۔مفتی صاحب لیٹے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت محبت سے ملے، بات چیت شروع ہوئی تب بیتہ چلا یہ حضرت اوکاڑوی میشاللہ کے بھائی مفتی انوراوکاڑوی ہیں جن سے حضرت شاہ صاحب میں کے ہاں ملاقات ہوتی تھی میں نے حضرت والدصاحب کی تالیف کردہ اربعین ہدیہ کی تو بہت خوش ہوئے۔ 32 حضرت مولانا امين صفدر او كار وى وَعَيْلَةٍ:

حضرت او کاڑوی ﷺ سے میرا دوستانہ تعلق تھا جب احقر مدینہ مسجد کلفٹن میں خطیب تھا تومولا نا کراچی تشریف لاتے تو قیام میرے ہاں ہوتا تھا۔ اکثر مولا نا فضل الرحمٰن دھرم کوٹی ان کے ساتھ ہوتے۔ ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے کہ مجھے بتانے لگے کہ آج ہم مفتی عبدالقہار (غرباء اہلحدیث) کوئنگ کرکے آئے ہیں۔مفتی بتانے لگے کہ آج ہم مفتی عبدالقہار (غرباء اہلحدیث) کوئنگ کرکے آئے ہیں۔مفتی

عبدالقهار کی مسجد کا دروازه اور مولانا شاه احمد نورانی کی مسجد کا دروازه آسنے سامنے تھا۔
نورانی صاحب کی اس مسجد کا نام جناح مسجد ہے وہ رمضان میں تراوی حمسیں وہیں قرآن سناتے تھے مزے کی بات رہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب کی اس مسجد میں قائم مدرسہ میں پڑھانے والے اکثر استاذ دیو بندی پانی پتی ہیں آنہیں علم دیو بندیوں سے ہی ملتا ہے۔ پھراوکاڑوی صاحب ﷺ اس دن کا واقعہ سنانے گے کہ:

"بہوا یوں کہ اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں امین صفدر ہوں اور ایک سائل بن کر وحیدالزمان کی ایک بات نقل کر کے مسلہ دریافت کیا جس کا عبدالقہار نے جواب دیا تو میں نے کہااس کے مقابلہ میں حنفی یہ جواب دیتے ہیں اس کے ہر جواب پر ہم نیا سوال کھڑا کر دیتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر مفتی عبدالقہار اپنے ہی ہم مسلک وحیدالزمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ حنفی ہیں اور مجھے تنگ کرنے آئے ہیں۔"

مولانا امین صفدر اوکاڑوی وَ مُشَنَّدُ حضرت والد صاحب وَ مُشَنَّدُ کی تالیف کردہ اربعین کو بہت اہمیت دیتے تھے۔اور طلباء کو اس کی ترغیب دیتے کہ اسس اربعین کو یا دکرو۔

### 33 - حضرت میال جمیل احمد میواتی دہلوی ﷺ (رائے ونڈ):

حضرت سے مکی مسجد غلام محمد آباد (فیصل آباد) میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔
اور میں بھی ملاقات کے لیے رائے ونڈ حاضر ہوجاتا۔ حضرت میاں صاحب میشات کا قیام گھر پر چند دن ہوتا زیادہ تر خانقاہی اسفار پر ہی رہتے تھے۔ بہت جگ۔ مجالس ذکر قائم کیں۔ایک بار کمی مسجد سے واپسی پر احقر کے والدمحترم میشات کی قبر

پر حاضری دی میں بھی ساتھ تھا۔ پھر انوری مسجد سنت پورہ میں نماز پڑھی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ان کے انتقال کے بعدان کے بیٹے مفتی محمد سعید دہلوی مدّ ظلۂ سے بھی ملاقاتیں رہیں۔احقر کا بہت احترام فرماتے۔

حضرت میاں صاحب رُجُنالیہ کی وفات کے بعد میں نے ان کی قسب رپر مراقبہ کیا (کشف قبور) تو قبر میں ہر طرف اسم ذات اللہ لکھا ہوا چمکنا نظر آیا جب الحصنے کا ارادہ کیا تو حضرت رُجُنالیہ کی جھلک نظر آئی ماشآء اللہ اچھی حالت میں تھے (بیمجالسِ ذکر قائم کرنے کی برکت ہے)۔
(بیمجالسِ ذکر قائم کرنے کی برکت ہے)۔
34۔ حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رُجُنالیہ (اٹک):

احقر ایک مرتبه حسن ابدال گیا ہوا تھاوہاں سے حضرت قاضی صاحب رئے اللہ کی ملاقات کے لیے اٹک حاضر ہوا ۔ قبل زوال کا وقت تھا۔ حضرت مدرسہ سیس موجود تھے۔ ملاقات ہونے پر تعارف کروایا بہت خوش ہوئے ۔ حضرت رئے اللہ نے پوچھا کھانے کا وقت ہے کھانا کھا میں گے۔ بلاتکلف بتا میں میں نے سعادت سجھتے ہوئے انکار نہ کیا۔ حضرت نے گھر سے کھانا منگوایا۔ حضرت نے ہمارانظے وریافت فرمایا۔ جس پر میں نے عرض کیا کہ زیارت وملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے فرمایا بہت اچھا اور اپنی تصانیف عنایت فرما میں۔ قبل ظہر واپسی ہوئی۔ اس کے بعد احقر کئی بار ایب آباد انوار منزل حاضر ہوا جہاں حضرت قاضی صاحب رہے میں موتی تھی۔ کافی مجمع موتی تھی۔ کی سعادت حاصل رہی۔

حضرت کا قیام ایبٹ آباد میں ہی تھا اور مسجد کی محراب کے ساتھ تشریف فرما تھے میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا حضرت ﷺ نے وظائف کی کتاب'' دامانِ رحمت'' عنایت کی اور کچھ تعویذات بھی دیئے۔ اور دونوں کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بیےحصرے بھٹائی سے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔

35 - حضرت مولا نا حافظ غلام حبيب نقشبندي عشية ( حيكوال ):

حضرت مولا ناہیے پہلی بار ملا قات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ جب تعارف ہوا تو فرمانے لگے کہ' میں جب حضرت شاہ عبدالقا در رائے پوری میش<sup>ید</sup> کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بیٹھا تو حضرت رائے پوری ﷺ کی مجلس میں ہوتا تھااور زیارت آپ کے والد صاحب مولانا انوری میشات کی کرتا رہتا'' مغرب کے بعد اکھٹے حرم سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے راستے میں ڈاک لینی ہے تو فر مایا جلتے ہیں۔ جب ڈاکخانہ آگیا۔ تو فرمانے لگے آپ ڈاک لے آئیں۔حضرت باہر ہی اپنے مریدین کے ہمراہ میرے انتظار میں رہے۔ میں ڈاک دیکھ کرجلد ہی واپس ہوا پھر قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت کی قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو میں نے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں تو فر مایا آپ کو قیام گاہ تک پہنچا کرواپس آؤں گاراستہ میں چھوڑ نا خلاف ادب ہے۔ چنانچہ مجھے قیام گاہ تک پہنچا کرواپس ہوئے۔مکہ مکرمہ میں اس کے بعد بھی ملامت تیں رہیں احقر ایک بار ملاقات کے لیے چکوال حاضر ہوا۔خوشی کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ آج آپ کے ہاں قیام کروں گا۔کل واپسی ہے۔حضرت احقر کے لیے اینے گھرسے بذات ِخود کھانالائے۔ بہت احترام فرمایا۔حضرت کےصاحبزادے مولا نا عبدالرحمٰن قاسمی ﷺ نے بھی احقر کا بہت خیال رکھا۔

حضرت سے میں نے عرض کی کہ مجھے منج اٹھ کر نہانے کی عادت ہے تو حضرت ﷺ نے فرما یا کہ سرکاری نل میں صبح چار بیج پانی آجا تا ہے منج بیدار ہوکر میں نہانے کے لیے چلا گیا۔نہا کر جب باہر نکلا تو حضرت بذات خود موجود تھے ا یک ہاتھ میں تیل کی شیشی اور دوسرے ہاتھ میں تولیہ لے کر کھڑے تھے مسیں نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً ان کے ہاتھ سے دونوں اشیاء لے لوں۔ بیدوالدصاحب میں اسی کی نسبت کی وجہ سے میرا اتنا اکرام فرمایا۔

جب حضرت فیصل آبادتشریف لاتے تو میں ملاقات کے لئے حاضر ہوتا ایک مرتبہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو حضرت کچھارشاد فرمارہے تھے کہ فلاں پتھری ہے فلاں پتھری .....جس پر میں نے عرض کی کہ یہ پتھری کیا چیز ہے۔ تو فرمایا:

> ''میں منکرین حیات النبی سلانی آلیا (مماتی) کو پتھری کہتا ہوں۔ یہ پتھر دل اور پتھر د ماغ کے لوگ ہیں۔ہم اپنے اکابر کے تابع ہیں اور حیاتِ انبیاء کے قائل ہیں۔''

بعض اوقات حضرت جب فیصل آبادتشریف لاتے تو احقر کو ملاقات کے لیے خود بلوالیتے اس مقصد کے لیے مولا نا ذوالفقار احمد نقشبندی کو سجیجتے کہ مولا نا کو لیے خود بلوالیتے اس مقصد کے لیے مولا نا ذوالفقار احمد نقشبندی کو سجیجتے کہ مولا نا کو لیے کر آؤ۔ چنا نچہ وہ عاصم ٹاؤن ڈی ٹائپ کالونی احقر کی تعمیر کر دہ مسجد اشرفیت جہنچتے۔گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کرتے کیونکہ سڑک اور مسجد کے در میان کھیت خطرت شخصے۔ مجھے حضرت میں لے جاتے اور واپس بھی پہنچاتے۔حضرت سے میری خط وکتابت بھی رہی جن میں سے ایک خط محفوظ ہے۔

### 36 - حضرت مولانا ذوالفقار احمه نقشبندي مترظلهٔ:

اپنے شیخ ومرشد کا مجھ سے تعلق دیکھ کرمولانا بھی میرا بہت احترام فرماتے ہیں جب فیصل آباد آتے ہیں تواحقر کو بھی اپنے پروگراموں میں شامل رکھتے ہیں۔ گاڑی خود چلاتے اوراحقر کو آگے برابرسیٹ پر بٹھاتے اپنے پیرومرشد کی اتباع میں عصاساتھ ہوتا ہے، اپنی کچھ تصانیف بھی ہدیدکین جب سے احقر کراچی منتقل

ہوا پھر ملا قات نہیں ہوئی۔

### 37 - حضرت مولا نامحمد الوب نقشبندي ہاشمي ﷺ ( دهمتوڑ ، ايبٹ آباد ):

(خليفه مجاز حضرت مولانا عبدالما لك صديقي عيسة)

حضرت مولا نا سے احقر کا تعلق تقریباً 1966ء سے ہے۔حضرت مشات اس وفت سکول میں تدریس فرماتے تھے۔ بیاس دور کی بات ہے کہ جب جامع مسجدا یب آباد کے خطیب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری میں انتہا کے شاگرد مولانا اسحاق صاحب وميلته ہوتے تھے۔احقر ایک بارحضرت مولانا عبدالواحد ومیشید شیخ البانڈی کی خدمت میں حاضرتھا وہاں حضرت مولانا محمد ابوب ہاشی میشائیہ سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔مولانا عبدالواحدصاحب عشیہ سے میں نے اعزازی طور پر مشكوة شريف يرهى \_ پھرحضرت مولانا ايوب صاحب سے ملاقاتوں كا سلسلہ چل نكلا۔حضرت مولانا ابوب صاحب ہاشمی میشتہ فاضل دیو بند تھے۔ احفر کے والد صاحب کی نسبت کی وجہ سے بہت احترام فرماتے تھے۔حضرت و میالیہ بہت قوی النسبت اور روحانی تصرف کے مالک تھے۔ایک بار میں حضرت کی خدمت مسیں حاضرتھا۔حضرت مدرسہ میں تشریف فرماتھ۔ کہ دفعۃ مجھے حضرت مولانا کے چہرہ کی بجائے اپنے والدصاحب کا چہرہ نظر آنا شروع ہوگیا۔حضرت صاحب کشف بھی تھے میرے قلب میں کوئی بات یا اشکال آتا توخود ہی باتوں باتوں میں ارشادفر مادیتے۔ حضرت سے خط و کتابت بھی رہی احقر نے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق بھی حاصل کے بعدۂ حضرت نے سلسلہ نقشبندیہ میں تحریری اجازت وخلافت عنایت فرمائی۔ حضرت کے شیخ ومرشد حضرت مولا نا عبدالما لک صب دیقی سیسی ہمار ہے والد صاحب ﷺ سے ملاقات کے لیے گھرتشریف لائے تھے۔مولا نا ابوب صاحب میں کا 23رمارچ 1997ء کوانقال ہوا۔ (حضرت کے مزید حالات کے

کیے ملاحظہ کریں۔'' پروفیسر قاضی محمد احمد ہزاروی ﷺ'' صفحہ 311 از بریگیڈئیر حافظ فیوض الرحلٰن )

#### 38 - حضرت مولا نا عبدالغفور عباسي مدني وَهُ اللهُ يَّ

ایک بار احقر بھی سفر حرمین میں والدصاحب کے ہمراہ تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا عباس رئے اللہ قات کے لیے قیام گاہ تشریف لائے پھرا پنے گھر ہماری ضیافت بھی کی اور خاص طور پر گاڑی بھیجی حالانکہ رہائش حرم کے قریب ہی تھی۔ ان کے صاحبزاد ہے مولانا عبدالحق بھی موجود تھے حضرت عباسی رئے اللہ '' ان کا انتقال کے بعد مولانا عبدالحق صاحب سے احقر کا تعلق رہا۔'' تقبل اللہ '' ان کا تکیہ کلام تھا۔

#### 39 حضرت مولا نامحمر ادريس انصاري عيسة (صادق آباد):

حضرت مولانا فیصل آباد میں مسجد جامعہ طیبہ قاری محمد ابراہیم صاحب والی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مسجد کے قریب ہی گھر میں ملاقات ہوئی جہاں حضرت قیام فرما تھے۔ تعارف ہوا بہت خوش ہوئے۔ صاحبزادہ مولانا سعید انصاری بھی ہمراہ تھے۔ دوران گفتگو حضرت نے فرما یا کہ حضرت شاہ صاحب انصاری کے کشمیری مُخِیاتُ کے ایک خلیفہ سلہٹ بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ حضرت انصاری نے نام بھی بتایا تھا جواب میرے ذہن میں نہیں ہم رات حضرت قاری محمد ابراہیم کے ہاں کھم رے اورضح حضرت انصاری نے عمرہ کے لیے لا ہورائیر پورٹ سے روانہ ہونا تھا۔ ہم بھی ساتھ ہو لیے۔ راستہ میں ستارہ والوں کی فیکٹری میں بھی کچھ دیر کیلئے رُکے۔ محمد بین صاحب الف ڈی اے والے جو حضرت والدصاحب سے کیلئے رُکے۔ محمد بین صاحب الف ڈی اے والے جو حضرت والدصاحب سے بیعت تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمسفر تھے۔ لا ہورائیر پورٹ پر حضرت کورخصت کر کے فیصل آباد واپسی ہوئی۔

### 40- حضرت مولانا غلام مؤمن شاه نقشبندی عشیر شاهدره لا مور):

آپ نقشبند یہ مجدد یہ سلسلہ میں حضرت مولانا غلام ربانی اور حضرت مازی شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز تھے۔ آبائی علاقہ تحصیل آلائی ضلع بظرام ہے۔ آبائی علاقہ حیے شخ جو جید عالم دین ہونے کے ساتھ مسلسلہ طب میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ دارالعلوم ڈاجھیل میں بھی تعلیم حاصل کی۔ عربی، پشتو، فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا 4 مرسی 799 ء کو اسلام آباد میں 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا مزار کان بقہ کر شنگ ضلع بظرام میں ہے۔ مسلسلہ طریقت یہ ہے حضرت مولانا غلام مؤمن شاہ صاحب از مولانا غلام ربانی از خواجہ سید شمس الدین کشمیر از خواجہ فقیر محمد از خواجہ محمد صفا از خواجہ عبد الرزاق از خواجہ عبد الشکور از خواجہ سید آدم بنوری منوری میں ہے۔ خواجہ سید آدم بنوری میں ہوری میں از حضرت مجد دالف ثانی میں ہیں۔

میں حضرت غلام مومن شاہ صاحب میں خدمت میں شاہدرہ بہت بار حاضر ہوا بہت محبت فرماتے اور تحریری خلافت نامہ بھی عنایت فرمایا۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ روحانی تو جہ دے سکتے ہیں۔ بہت سادہ مزاح بزرگ تھے۔ جامعہ قاسمیہ لاجیت روڈ شاہدرہ کے سرپرست رہے۔ ادھر ہی انتقال فرمایا پہلی اہلیہ سے دو بیٹے جن میں مولا نامحم شفیع رائے ونڈ میں مقیم ہیں۔

#### 41-حضرت حاجی عبدالوہاب مِثالثة (رائے ونڈ):

حضرت حاجی صاحب سے عرصہ دراز سے شاسائی ہے۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ اس دور سے تعلق تھا جب ریدونوت و سبلیغ میں نئے نئے لگے سے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت نے جب دعوت و تبلیغ کا م شروع کیا تو حضرت والد صاحب مولانا کے قریبی ساتھیوں میں شار ہوتے ہے۔

حضرت حاجی صاحب ہمارے پیر بھائی بھی ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری میں میں میں میں است بورہ تشریف لائے۔

احقر ایک بارحضرت حاجی صاحب سے ملا قات کے لیے رائے ونڈ حاضر ہوا۔ بہت ہی خوش ہوئے گا وقت تھا حضرت نے اہتمام سے ناسشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد اجازت چاہی تو فرمانے لگے کہ عوام کے لیے مہمان نوازی تین دن ہے اورخواص کے لیے پانچ دن ہے للبذا پانچ دن سے پہلے آ پ کو اجازت نہیں۔ احقر کو معلوم بھی نہ ہوا کہ حاجی صاحب نے کب میراسامان حضرت مولا نا جمشید صاحب کے ذریعہ خاص مہمان خانہ میں پہنچادیا۔ چنانچہ حاجی صاحب کی محبت کے سامنے میری ایک نہ چلی اور میں نے جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ میرا قیام کا انظام حضرت حاجی صاحب کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ مرکز کی دواہم شخصیات حضرت مولا نا جمشید صاحب کو خدمت اور مولا نا احسان مرکز کی دواہم شخصیات حضرت مولا نا جمشید صاحب کو خدمت اور مولا نا احسان کر واپسی ہوئی۔

اس طرح احقر ایک بار مرکز رائے ونڈ حاضر تھالیکن میں نے حساجی صاحب کواطلاع نہ کی، شام کی چائے کے لیے میں غلطی سے غیر ملکی احباب کی کینٹین میں چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود خان صاحب نے بجائے سمجھانے کے کہ آپ مقامی حضرات والی کمینٹین پر جائیں اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ احقر کی طبیعت پر اس کا کافی اثر ہوا کہ بیطریقہ درست نہیں۔ اگلے روز فجر سے قبل احقر وضو سے فراغت کے بعدا پنے کمرہ میں موجود تھا کہ اچا تک ایک صاحب میرے سامنے دوز انو ہوکر بیٹھ گئے دیکھا تو حاجی صاحب تھے۔ ساتھ خادم بھی تھا مجھ سے مصافحہ کیا۔ فرمایا کہ 'جی میں آیا کہ خدمت میں حاضری دوں معلوم ہوا ہوت کہ آپ

تشریف لائے ہوئے ہیں آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی اور عمومی کمرہ میں کیوں قیام کیا۔'' میں نے عرض کیا کہ اس لیے اطلاع نہیں دی کہ آپ بہت زیادہ اہتمام وتکلف فرماتے ہیں۔فجر کی نماز کے بعد جائے قیام پر جانے لگا تو ایک باباجی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ مجھے معاف کردیں دیکھا تو وہی خان صاحب تھےجنہوں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا۔اصل میں ہوا یوں کہ خان صاحب نے حضرت حاجی صاحب کومیرے سامنے دوزانو بیٹھے دیکھ لیا تھااور گفتگو بھی شائدس لی تھی۔اسی کمرے کےامیسر باباجی میرے یاس آئے اور کہنے گئے: ''بابا! آپ کون ہیں؟ حاجی صاحب تو جلدی کسی سے بات نہیں کرتے اور آپ سے کہدرہے تھے کہ جی مسیں آیا کہ خدمت میں حاضری دول' جب بستر پر پہنچا تو حاجی صاحب کا خادم پہلے سے موجودتھا۔میراضروری سامان سمیٹ چکا تھا۔اور کہنے لگا اس کے علاوہ آپ کا اور كوئى سامان ہے تو بتائيے میں نے كہا كيوں؟ كيابات ہے؟ تو كہنے لگا حساجى صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا خاص کمرہ میں بستر لگاؤ۔ وقت طعام حاجی صاحب ا كثرتشريف لے آتے۔ ساتھ كھانا كھاتے اور مجھے كھلاتے۔ يہاں مجھے حضرت حاجی صاحب کے معمولات دیکھنے کا موقع ملاء میرا قیام حضرت حاجی صاحب کے برابروالے کمرے میں تھا۔ حاجی صاحب تہجد کے لیے بیدار ہوتے نوافل سے فراغت پر ذکر جہر کرتے۔ایک بار رائے ونڈ حضرت میاں جمیل احمد دہلوی میشا کے ہاں مفتی سعید صاحب کے یاس قیام تھا۔ اور نماز کے لیے مرکز آ جاتا تھا اس طرح بیان بھی سننے کا موقع مل جاتاتھا۔ایک دن راستہ میں اچانک حضرت حاجی صاحب سے آمنا سامنا ہو گیا تو فوراً فرمایا ارے بھائی ایوب السلام علیم آپ کب تشریف لائے؟ قیام کہاں ہے؟ تو احقرنے بتایا کہ میاں جمیل صاحب کے ہاں۔

تو فرما یا بیتو آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یہاں قیام کیوں نہیں کیا۔
تبلیغی جماعت کا کام حضرت اقدس رائے پوری میشان کا ہی فیض ہے
حضرت مولانا قاضی عبدالقا در میشان جماور یاں ، حضرت حاجی بشیر صاحب میشانی ،
حضرت شفیع قریشی میشان راولپنڈی ، حضرت حاجی عبدالو ہاب صاحب میشانی بیسب
حضرات حضرت رائے پوری میشانی کے متعلقین میں سے ہیں۔

42۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ یکٹائیۃ (رائے ونڈ):

رائے ونڈ مرکز میں ایک بار احقر حاضر تھا حضرت شاہ صاحب نماز ایک بڑے جائے نماز پر پڑھتے تھے۔ نماز فجر کے لیے میں ان کے برابر کھڑا ہوگیا۔
اور میرا ایک پاؤں جائے نماز پر آگیا نماز کے بعد میں اپنے وظائف میں مشغول ہوگیا اور خیال نہ رہا کہ جائے نماز کا کچھ حصہ میرے نیچے ہے حضرت شاہ صاحب ہوگیا اور خیال نہ رہا کہ جائے نماز کا کچھ حصہ میرے نیچے کھڑے ہوکر انتظار میں رہے جب میں اٹھ کر جانے لگا تو میرا ہا تھو تھتام کر فرما یا: ''کہاں جارہے ہو؟'' تب پتہ چلا کہ جائے نماز حضرت کا تھا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے برفی کھلائی چائے پلائی اسی دوران مولا نا احسان ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے برفی کھلائی چائے پلائی اسی دوران مولا نا احسان الحق صاحب آکرکوئی کارگز اربی سنانے لگ گئے۔

ایک موقع پر میں رائے ونڈ میں موجود تھا، حضرت شاہ صاحب جماعتوں
کو ہدایات دے کر رخصت فر مار ہے تھے۔ میں بیٹے محمد راشد کے ساتھ وہاں سے
گزرر ہاتھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اور فوراً ایک ساتھی کو ہمارے پاس بھیجا کہ
شاہ صاحب آپو بلار ہے رہیں۔ ہم حضرت سے ملے انہوں نے ہماراا کرام کیا ہماری
واپسی تھی اس لیے رخصت چاہی۔ حضرت شاہ صاحب نے بمشکل اجازت دی۔
واپسی تھی اس لیے رخصت چاہی۔ حضرت شاہ صاحب نے بمشکل اجازت دی۔
43۔ حضرت مولا نا سعید احمد خال محشات (مدینہ منورہ):

حضرت مولانا ہمارے والدمحترم ﷺ سے ملاقات کے لیے بہت بار

تشریف لائے۔ایک بارمیں نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا۔ پہلے مدینه منوره حاضر ہوا وہاں سے مکه مکرمه گیا ایام حج میں جار یا نج دن باقی تھے۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ رہائش کے سلسلے میں مدرسہ صولتیہ مسیں مولانا یامین صاحب کے پاس جانا ہوا جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکر یا مشتہ کے ماموں تھے۔ حج کے سلسلہ میں مدرسہ صولتیہ والوں کا طریقہ بیتھا کہ وہ مکہ مرمه میں مختلف جگہ پر مکانات لے لیتے تھے تا کہ ہندویاک سے آئے ہوئے علاء ومشایخ کوئٹہرانے میں آسانی رہے۔احقر مولانا یامین صاحب کی خدمت میں حاضر تھا تو انہوں نے بتایا کہ مولا نا سعید احمد خاں صاحب آنے ہی والے ہیں آیتھوڑاانتظار کرلیں۔ پچھ ہی دیر بعد حضرت مولا نامع چندا حباب تشریف لے آئے ملاقات ہوتے ہی حضرت نے سب سے پہلے پوچھا: "مولانا آپ کہاں ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے مکان رکھا ہوا ہے اور آپ ہمیں مل ہسیں رہے۔'' حضرت کے ساتھ ان کا نواسہ بھی تھا۔حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا قرآن سنیئے۔ کچھ دیر بچے نے سایا۔ پھرحضرت نے فرمایا کہ آپ کتنے ساتھی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اکیلا ہی ہوں۔فرمایا کہ اگر کہیں تو مکان آپ کو دے دیں ورنہ مدرسہ کے اوپر والی منزل میں کمرہ موجود ہےجس میں ایک صاحب تھہرے ہوئے ہیں باقی کمرہ خالی ہے۔تو احقرنے مدرسه صولتیہ کے اُوپروالی منزل کے کمرہ میں قیام مناسب سمجھا۔ جب سامان لے کر اوپر کمرہ میں پہنچا تب معلوم ہوا کہ جو صاحب پہلے ہی گھہرے ہوئے ہیں وہ مولا نامجر موسیٰ خان ﷺ جامعہ اشر فیہ والے ہیں ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی زیار سے وملا قات حضرت رائے پوری ﷺ کی خدمت میں ہوئی تھی غالباً چاکیس دن قیام ر ہا۔ مدرسہ صولتیہ میں جہاں جا کر جوتے اتار تے تھے وہاں سے مہمان علماء وقراء

کے بسر شروع ہوجائے تھے۔ ہر بسر تقریباً دوف جگہ پرتھا۔ اس میں سے پہلا بسر قاری اظہاراحمد تھانوی رئے اللہ کا تھا۔ میں پہلے تو ان کو پہچان نہ سکا۔ پھر ایک دن قاری محمد فیع صاحب مہتم مدرسہ تجوید القرآن رنگ محل لا ہور قاری اظہاراحمد تھانوی رئے اللہ سے ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹے تھے میں وہاں سے گزراتو انہوں نے مجھے ہجھان لیا اوراٹھ کر ملے بتایا کہ میں قاری صاحب سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ تب احقر کومعلوم ہوایہ پہلا بستر قاری اظہاراحمد تھانوی صاحب کا ہے۔ وت اری محمد وضعی مصاحب نے کہا کہ مسئلہ اب آپ بتادیں تو میں نے مسئلہ بتا بھی دیا اور کتاب سے صاحب نے کہا کہ مسئلہ اب آپ بتادیں تو میں نے مسئلہ بتا بھی دیا اور کتاب سے مال کر دکھا بھی دیا۔ آئی دیر میں قاری صاحب بھی آگئے پھران سے ملاقات ہوئی۔ مال کر دکھا بھی دیا۔ آئی دیر میں قاری صاحب بھی آگئے پھران سے ملاقات ہوئی۔ مطرت مولانا سالم قاسمی رئے شکھ (دیو بند):

حضرت مولا نا جامعہ اشرفیہ میں مجلس صیانۃ المسلمین کے جلسہ میں تشریف لائے ہوئے تھے وہاں ملاقات ہوئی۔ احقر نے اپنا تعارف کروایا تو بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا آپ کے والدمحتر م تو ہمارے محسن تھے اور بھی بہت سے حضرات مولا نا قاسمی سے ملاقات کے لیے منتظر تھے مگر حضرت میری طرف متوجہ رہے۔ اس کے بعد مصافحہ ہوا اور بیٹے محمد راشد کے سرپر شفقت بھر اہاتھ بھیرا۔ اس سے قبل حضرت اپنے والدمحتر م حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب قاسمی میشاند کے ہمراہ ہمارے والدمحتر م سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ کے ہمراہ ہمارے والدمحتر م سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ کے ہمراہ ہمارے والدمحتر م سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ کے حضرت مولا نا عبد الہا دی دین پوری میشاند:

حضرت والدصاحب کے انتقال کے پچھ عرصہ بعد میں نے حضرت والد صاحب کی قبر پر مراقبہ کیا اور حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ اب کس سے رابطہ کریں۔توفر مایا" ہادی حسن" اس پر میں نے عرض کیا کہ مولا نا عبدالہادی صاحب، تو فر مایا ہاں! میں نے پہلے حضرت مولا نا عبدالہادی سے الہادی مولاً کی زیارت نہیں کی ہوئی

تقی۔ یکھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ حضرت شیرانوالہ لا ہورتشریف لائے ہوئے ہیں۔
یہ غالباً 1970ء کی بات ہے چنانچہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت دین
پوری وَ اللہ حضرت مولا نا احمر علی لا ہوری وَ اللہ کے کمرہ میں خالی فرش پر لیٹے ہوئے
تھے۔ میں نے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا تو حضرت فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے بہت
خوش ہوئے میں نے آنے کا مقصد بیان کیا تو عاجزی سے فرمایا میری داڑھی دیکھ
کر دھوکے میں نہ آجانا، اور میرے یاؤں پر ہاتھ رکھ کرفرمایا میں اس قابل کہاں
پچھ دیر ملاقات رہی پھر میں اجازت لے کرواپس ہوا۔

## 46 حضرت مولانا احمه على لا هوري عشية:

یہ غالباً 1955ء کی بات ہے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری میسی کا قيام صوفى عبدالحميد صاحب كى كوهي B/32 مزنگ چونگى ميں تھا، سردى كا موسم تھا، حضرت باہر دھوپ میں تشریف فر ماتھے، اس وقت ایک باباجی تشریف لائے کمبی سفید داڑھی اور تیزی سے چلتے ہوئے، سادہ لباس ایک پھر تیلا خادم ان کے پیچھے تھا دلیں سرخ رنگ کا جوتا بیہنا ہوا تھا، وہ آئے سلام کیا اور مراقب ہوکر بیٹھ گئے۔ تقریباً یون گھنٹہ بیٹھے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا تو میں نے مولا ناعبدالجلیل صاحب سے پوچھا کون بزرگ تھے؟ تو انہوں نے بتایا مولا نا احمر على صاحب تنص ميں نے يو چھا خدام الدين والے فرمايا جي! خدام الدين والے بید حضرت کی پہلی زیارت تھی۔اس کے بعد مولا نا احد علی لا ہوری کی بہت بار ہزاروی بھی تھے اور حضرت لا ہوری بھی تشریف لائے ،حضرت لا ہوری مٹھی بہند کرکے ہاتھ بلند کرتے اور کلمہ پڑھا کر وعدہ لے رہے تھے کہ ووٹ جمعیت علماء الاسلام کو دوگے ، ہزاروں کا مجمع تھا۔

## 47 - حضرت مولا نا ميال محمد اجمل قادري مدخلئة:

لاہور میں ایک بار حضرت سید نفیس شاہ صاحب وَ اللہ کے ہمراہ کسی تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں مولا نا اجمل قادری بھی مدعو تھے ملاقات ہوئی مسرت کا اظہار فرما یا اور فرمایا: آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا ان شاء اللہ حاضر ہوں گے۔ یہ غالباً 1996ء یا 1997ء کی بات ہے۔ چنا نچہ کھی عرصہ بعد ملاقات کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ میاں صاحب گھر پر ہیں۔ ہم گھر پہنچ تو پر تپاک استقبال کیا عصر کے بعد کا وقت تھا چائے بسک کیک سے گھر پہنچ تو پر تپاک استقبال کیا عصر کے بعد کا وقت تھا چائے بسک کیک سے ضیافت کی۔ پھر خادم کو ہمارے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ آپ کا قیام مسجد سے ملحق ضیافت کی۔ پھر خادم کو ہمارے میں ہوگا۔ اور خادم سے فرمایا کہ آن کا ابستر حضرت لا ہوری والے کمرے میں ہوگا۔ اور خادم سے فرمایا کہ ان کا بستر حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری والے کمرے میں ہوگا۔ اور خادم نے نے کمرہ کھا واکر مولا نا احمد علی لا ہوری والے کمرے میں ہوگا۔ اور خادم نے نے کمرہ کھا واکر مولا نا احمد علی لا ہوری والے کمرے میں ہوگا۔ اور خادم نے نے کمرہ کھا کیا۔

ہم نے گئی روز قیام کیا اس دوران میاں صاحب سفر پر روانہ ہوگئے۔
اس دوران جمعہ بھی آگیا تو انہوں نے فون پر پیغام بھیجا کہ جمعہ میں پڑھائی چنانچہ احقر کومسجد شیر انوالہ میں حضرت لا ہوری میشتہ کے منبر پر جمعہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں ملاقا تیں ہوتی رہیں اور ہمارا قیام ہیں ہوتا۔ 1998ء میں آخری بارجانا ہوا۔ ہمارا قیام اسی ممرہ میں تھا کہ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب مع احباب تشریف لائے۔شاہ صاحب نے بھی ہمار سے ساتھ اسی کمرہ میں چندروز قیام کیا۔اس سے قبل فیصل آباد میں شاہ صاحب سے قریبی تعلق رہا۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ اوپر چار پائی پرآ رام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہے۔ ہی آرام کرلیں تو فرمایا ہرگز نہ میں اوپرآ ہیں۔ بی سب نسبت کا احترام ہے۔

### 48- حضرت مفتى محمود عشاللة:

حضرت مفتی صاحب سے تعلق تو اس زمانہ سے تھا جب مفتی صاحب حضرت والدصاحب کی خدمت میں آیا کرتے تھے یا کستان ہجرت کرنے کے بعد حضرت والدصاحب نے عملی طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی۔مفتی صاحب اورمولا نا غلام غوث ہزاروی اکثر ہمارے ہاں حضرت والدصاحب سے ملا قات کے لیے تشریف لاتے تھے بیہ دونوں حضرات حضرت والدصاحب سے اصرار فرماتے کہ آپ ہمارے ساتھ عملی طور پر شامل ہوں جس پر حضر سے والد صاحب فرمانے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اور دعا گو ہیں پھرمفتی صاحب نے عرض کیا کہ اپنا کوئی بیٹا ہی ہمیں دے دیں۔حضرت والدصاحب کے انتقال کے بعد بڑے بھائی مولا ناعزیز الرحمٰن انوری جمعیۃ علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ پھرتو آئے دن حضرت مفتی محمود صاحب میشاند ، مولانا غلام غوث ہزاروی میشاند اور حضرت مولا نا عبداللہ درخواسی ﷺ کا آناجانا لگارہتا۔ غالباً 1974ء کی بات ہے کہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمارا خیمہ اور گاڑی بھی ایک ہی تھی۔میرا بہت خیال فرماتے۔عرفات سے مزدلفہ میں رات تاخیر سے پہنچے۔ عشاء کی جماعت حضرت مفتی نے کروائی تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب بہترین قاری بھی ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد مفتی صاحب نے تمام احباب میں سوہن حسلوہ تقسیم کیامفتی صاحب کے روزانہ کے معمولات میں الحزب الاعظم شامل تھی کیونکہ حضرت مفتی صاحب قد آور سیاسی شخصیت تھے اس لیے مملکت سعودیہ کے شاہ نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ چنانچہ مفتی صاحب نے اپنے ہمراہ کچھاحباب کو لے کر بادشاہ سے ملنے جانا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی کیکن احست رنے معذرت کر لی۔

جب احقر کراچی منتقل ہوا تو نیوٹاؤن مدرسہ میں بھی ملاحت تیں ہوتی رہیں۔ ایک بار مدینہ مسجد کلفٹن میں تشریف لائے تقریر کی اور خطبہ دیا۔ پھر نمساز جعد کے لیے مجھے فرمایا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ ایک روز میں اپنے محترم دوست مولانا قاری شریف احمد صاحب رہوں ہے ملئے گیا تومعلوم ہوا کہ وہ نیوٹاؤن مدرسہ جلے گئے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا انتقال ہوگیا تھا۔ میں بھی فوراً مدرسہ نیوٹاؤن پہنچے گیا۔

## 49 قائد جمعيت حضرت مولا نافضل الرحمن مدخلاء:

حضرت مولا ناسے حضرت مفتی صاحب کے زمانہ سے ہی شاسائی تھی۔ ایک بارسفر حرمین سے واپسی پر ہوائی جہاز میں ملاقات ہوئی جہاز تاخیر سے کراچی پہنچا تو میرے ہمراہ ہی مدینہ سجد کلفٹن آ گئے رات قیام کیا۔اس کے بعد بڑے بھائی مولانا عزیز الرحمٰن انوری ﷺ کے یاس بھی آتے رہے۔ جب جمعیت دو حصول میں تقسیم ہوگئی تو بھائی صاحب مولا ناسمیج الحق گروپ سے منسلک ہو گئے اس کے باوجودمولا نافضل الرحن نے تعلق برقرار رکھا اور آتے رہے۔ ایک بار آئے تو بھائی صاحب نے سیاسی بنیاد پر کچھ سرزنش کی لیکن مولانا نے نظر انداز کیا اوراد باً خاموش رہے۔اگلے روز گورو نا نک پورہ اجلاس میں میں بھی حاضر ہوا۔تو مولا نا عبدالله ﷺ تجكر والول نے مولا ناسے کہا كه آپ ان كوجانتے ہيں بيمولا نا عزیز الرحمٰن انوری ﷺ کے بھائی ہیں فرمایا بہت اچھی طرح جانتا ہوں ہمارے دوست ہیں اور بھائی مولا ناعزیز الرحمٰن انوری ﷺ کے انتقال پرتعزیت کے لیے بھی آئے۔

جامعہ مدنیہ لا ہور میں بہت بار ملاقاتیں ہوئیں جامعہ مدنیہ ہی کی بات ہے کہ جمعیت کی مرکزی مجلس شور کی کا اجلاس جاری تھا کہ میں کمرے میں داخل ہوا تومولانا نے فرمایا آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پچھار کان نے مولانا نے مولانا نے مولانا نے مولانا نے جواب دیا کہ یہ اور بیں۔ جواب دیا کہ یہ باعتاد آدمی ہیں۔

ایک بار میں حضرت سیدنفیس شاہ ٹیشائی کی خدمت میں حاضر تھا کہ مولا نا ملاقات کے لیے آئے حضرت شاہ صاحب نے فوری اکرام کا انتظام کیا حضرت شاہ صاحب نے میرا تعارف کروایا تومولا نانے فر مایا، بیہ ہمارے مخلص دوست ہیں۔اس کے بعد ایک عرصہ ملاقات نہ ہوسکی۔ پھر احقر دوبارہ کراچی منتقل ہو گیا۔ یہ 1998ء کی بات ہے۔ 3رجون 1999ء جامعہ مدنیگشن اقبال میں قاری حسین احمد درخواسی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو بعد مغرب مولا نا سے ملا قات ہوئی پہچان گئے بہت خوش ہوئے۔جمعیت کے اجلاس میں اپنے سے تھ ہی لے کئے اور ساتھ ہی بٹھا یا۔نماز عشاء مولا نانے بڑھائی تو معلوم ہوا کہ مفتی محمود میشاتہ کی طرح مولا نابھی بہترین قاری ہیں اور قاری طاہر رحیمی صاحب کے شاگرد ہیں۔نماز کے بعدمولا نا ذرا جلدی او پر اجلاس والے کمرے میں جارہے تھے ہم ذرا پیچیےرہ گئے تو انتظامیہ کے نمائندے جو مجھ سے ناواقف تھے مجھے روک لیا۔ مولا نا کچھ فاصلہ پر تھے دیکھتے ہی واپس آئے اور ڈانٹ کر کہا کہ'' جانتے نہیں ہو یہ کون ہیں؟ آنے دو' کھانے پر جماعتی احباب سے تعارف بھی کروایا۔اس کے بعد حضرت لدھیانوی شہید کی شہادت کے بچھروز بعد جب مولانا فلاح مسجد میں جمعہ پڑھانے آئے تو نماز کے بعد ملاقات ہوئی تومفتی جمیل خان شہید نے میسرا تعارف کروایا کہ ہمارے حضرت شہید کے خلیفہ ہیں اس پرمولا نانے فرمایا کہ معلوم نہ تھا کہ حضرت شہید کے خلیفہ بھی ہیں پھر فر مایا اب تو ہمارے بیر بھائی ہیں، اس کے بعد بھی کراچی میں ملا قاتیں ہوتی رہیں۔

50-حضرت شيخ الحديث مولانا نذير احمد رُوالله (جامعه اسلاميه امداديه فيصل آباد):

حضرت شیخ میشین کا ہمارے گھر سے قریبی تعلق رہا آپ کے بڑے بھائی مولا نامجر طفیل قیوم نے والدصاحب سے دورہ کہ حدیث ہمارے مدرسہ تعلیم الاسلام سنت بورہ سے مکمل کیا۔ احقر مولا نا نذیر احمد میشین سے ملنے جامعہ امدادیہ جب حاضر ہوتا تو بہت مسرت کا اظہار فرماتے اور بے حداحترام واکرام فرماتے۔ حضرت والدصاحب کی تالیف کردہ اربعین بار ہا دورہ کہ حدیث کے طلباء میں تقسیم کروائی بعض اوقات ایسا ہوا کہ میں جب ملاقات کے لیے مدرسہ پہنچتا تو حضرت اندرتشریف حدیث پڑھارے ہوئے تو مجھے دیکھ کر مائیک میں ہی فرماتے حضرت اندرتشریف کے لیے میں بی فرماتے حضرت اندرتشریف کے لیے میں بی فرماتے حضرت اندرتشریف کے لیے میں جاری رکھتے۔

1998ء میں احقر کے بڑے بھیائی مولا ناعزیز الرحمٰن انوری کا جب انقال ہوا تو سب سے پہلے شہر کی بڑی شخصیات میں سے شیخ نذیر احمہ عظیمہ ہمارے ہاں پہنچے۔تقریب بھیل بخاری شریف میں بھی مدعوفر ماتے۔اور خاص مہمانوں میں بٹھاتے۔ اپریل 2004ء جب میں کراچی سے فیصل آباد آیا ہوا تھا۔ توعزیزم عمران فاروق کو لے کرحضرت سے ملا قات کے لیے حاضر ہوامعلوم ہوا کہ طبیعت ناساز ہے اور گھر میں ہی ہیں اس لیے ملاقات نہیں ہوسکتی۔ میں نے خادم سے کہا کہ حضرت کو جا کرمیرا نام بتادو۔ چنانچہ حضرت نے فوراً ہی اندر بلالیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو خادم دوا پلا رہاتھا فارغ ہوتے ہی سلام اور مصافحے۔ ہوا۔ فرما یا طبیعت تو ناساز ہے مگر آپ کو دیکھتے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ دل باغ باغ ہوگیا۔ کچھ دیر ملاقات رہی پھر رخصت لی۔اسی سفر میں کراچی واپسی سے قبل احقر پھر ملاقات کے لیے حاضر ہوا طبیعت بدستور ناسازتھی بعد عصر ملاقات پر بہت خوش ہوئے میرے ہمراہ بیٹا محد راشد انوری اور بھیائی اشرف صاحب بھی تھے۔

حضرت مولانانے اشرف صاحب سے پوچھا۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اور میرے بارے میں فرمایا کہ مولانا تو جہاں دیدہ آ دمی ہیں کچھ دیر ملاقات رہی پھر اجازت چاہی ہے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔

#### 51 حضرت مولا ناعبدالوحيدرائے بوری رئیالیہ (دھد یاں شریف):

حضرت مولانا ہمارے حضرت اقد س مولانا شاہ عبدالقا دررائے پوری ہوئیات کے بھانجے اور مجاز ہیں۔ میرے حضرت والدصاحب کے بھی خلیفہ ہے۔ اکت رقعد یاں شریف جانا ہوتا تو حضرت مولانا سے ملاقات ہوتی خوب مجلس جستی۔ لا ہور میں حضرت نفیس شاہ ہوئیات کے ہاں بھی ملاقات رہی۔ ایک بار حضرت شاہ صاحب کے ہاں تشریف لائے نماز مغرب کا وقت ہوا تو جامعہ مدنیہ تشریف لے گئے جب مسجد پہنچ تو میں نے بیٹے محمد راشد سے حضرت کے جوتے اٹھا کرر کھنے کا کہا۔ پھر نماز کے بعد اہتمام سے حضرت کے سامنے جوتا رکھا حضرت نے خوتی کہا۔ پھر نماز کے بعد اہتمام سے حضرت کے سامنے جوتا رکھا حضرت نے خوتی کہا۔ پھر نماز کے بعد اہتمام سے حضرت کے سامنے جوتا رکھا حضرت نے خوتی کہ آپ نے ہوشوقت بھرا ہاتھ بیٹے کے سر پر پھیرا ، بعد میں بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے ہوتی اس طرح بارہا فیصل آباد ہمارے ہاں اور حاجی عبدالوحید صاحب کے گھر بھی ملاقات ہوتی رہی۔

## 52 حضرت مولا ناعبدالجليل رائے بوری رئيالله (دھد يال شريف):

حفرت مولا نا ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادردائے پوری میں ہے گئے۔ کے بھتیج اور مجاز ہیں۔ حضرت سے ہماری عزیز داری بھی ہے ہماری ہمشیرہ کا نکاح حضرت اقدس رائے پوری کی خواہش پر حضرت مولا نا کے ساتھ ہوا۔ حضرت کی خدمت میں ڈھڈ یاں شریف جانا ہوتا۔ اکثر قیام بھی ہوتا جب میں کراچی منتقل ہوا تو حضرت سے خط و کتابت جاری رہی اور جب بھی فیصل آباد آنا ہوتا تو ڈھڈ یاں

شریف بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا احباب مجلس رائے پوری عزیزم عمران فاروق اور محمد کاشف رشید بھی ہمراہ ہوتے۔ 2006ء میں حضرت سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ 17 رفر وری 2001ء میں حضرت نے نہایت شفقت فرمائے ہوئے احقر کوتح یری اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت والدصاحب نے حضرت مولا ناعبدالوحید صاحب اور حضرت مولا ناعبدالجلیل صاحب دونوں حضرات کو اجازت و خلافت عنایت فرمائی تھی حضرت مولا ناعبدالجلیل صاحب کو ساری برورش حضرت رائے پوری بڑا تین کی اور اپنے ساتھ رکھا۔ مولا ناعبدالجلیل صاحب کی ساری صاحب کے والد حافظ کیل صاحب بڑا تین مائی تھے برورش حضرت رائے پوری بڑا تین مائی ساتھ کی اور اپنے ساتھ رکھا۔ مولا ناعبدالجلیل صاحب بڑا تھی صاحب کے جمائی تھے بھی اور نہیں ہوگی کے بھائی تھے بہا یہ ساتھ رکھا۔ مولا ناعبدالجلیل صاحب بڑا تھی ساتھ کی کوئی بھی حضرت رائے پوری بھی کوئی بہان نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت رائے پوری کے بھائی سے بہیں اور نہ ہی بھی حضرت نے تعارف کروانے کی کوشش کی۔

میں حضرت مولانا عبدالجلیل کی خدمت میں حاضرتھا تو یہی تدفین والی بات ہوئی میں سنے عرض کیا کہ ہمیں حقیقت حال بتا نئیں۔ جب حضرت شیخ نے اس تدفین والے واقعہ پر لکھا تو حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نے نوعب د خط حضرت شیخ کومیر سے سامنے لکھے تھے، ان میں سے پچھ راستہ میں گم ہو گئے باقی حضرت شیخ کومل گئے۔

حضرت مولانا عبدالجليل رئيسة كوحضرت رائے پورى رئيسة سے اجازت وخلافت كى تصديق مير ہے سامنے مولانا عبدالمنان صاحب نے خودكى فرمايا حضرت كى طرف سے خلافت واجازت ميں نے ہى اكھى تھى اس وقت مير گوہرعلى صاحب كے ہاں راولپنڈى ميں موجود تھے۔

53- محدّث كبير حضرت مولانا عبدالرشيد نعماني عيالة (كراجي):

حضرت مولانا اتنا عرصه کراچی رہے بہت دینی کام کیا حضرت شاہ

عبدالقادر رائے پوری عَیْشَیْ کے خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کوہمی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں حضرت رائے پوری عَیْشَیْ کا خلیفہ ہوں۔حضرت رائے پوری عَیْشَیْ کا خلیفہ ہوں۔حضرت رائے پوری عَیْشَیْ کا خلیفہ ہوں۔حضرت والدصاحب نے معلومات اسمی کیں تو ان سے بھی رابطہ ہوا آپ نے انہیں اچھی طرح سے پوچھا تو انہوں نے بشکل تمام بتایا خط کے اندر کہ حضرت نے ایسا ارشاد فرمایا تھا کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتادیا۔حضرت والدصاحب نے جواب دیا کہ بیاجازت ہی ہے۔ان کے بیٹے نے احقر کو تین خط دکھائے اور پوچھا ہے س کے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے پہچان کر بتادیا کہ والدصاحب کے ہیں۔مولانا کا حضرت والدصاحب سے خط و کتابت کے ذریعہ زیادہ رابطہ رہا جب وہ جج پر جانے گئو حضرت والدصاحب نے انہیں کے ذریعہ زیادہ رابطہ رہا جب وہ جج پر جانے گئو حضرت والدصاحب نے انہیں اپنی تصنیف کردہ کتاب الجے المقبول کا بتایا کہ اگر مل جائے تو ساتھ لے جائیں۔

1999ء میں حضرت سے ملاقات ہو کی تھی، حضرت مولانا سے میں نے الحزب الاعظم اور دلائل الخیرات کی اجازت طلب کی بخوشی عنایت فرمائی اور حصن حصین کی اجازت بھی دی جوانہیں خاندانی طور پر بہت سے بزرگوں سے حاصل ہے اور ایک سورو بے ہدیے بھی عنایت کیا۔

حضرت مولانا نے الحزب الاعظم کی تخریج کی ہے اور مفید حواشی کا اضافہ کیا ہے جواب بھی مجلس الدعوۃ والتحقیق الاسلامی بنوری ٹاؤن سے سے انکع ہور ہی سے ۔ بہت کم لوگوں کو بیعت فر ما یا اور وصیت بھی کی کہ میری قبر ایسی جگہ بن انکی جائے جہاں لوگوں کی آمد ورفت کم ہو، نہ کتبہ لگا یا جائے اور دوبارہ مٹی بھی نہ ڈ النا۔ اتنی کسرنفسی اور اخفا۔ اللہ اکبر ......

54- حضرت مولانا حكيم عبدالصمدصاحب (ايبك آباد):

میں ایبٹ آبادمطب ہدرد میں حکیم عبدالرشید انور سے ملاقات کیلئے گیا

وہ تو موجود نہ تھے البتہ ان کی جگہ جوصاحب موجود تھے ان سے تعارف ہوا معلوم ہوا کہ وہ فاضل دیوبند ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مینیا کے شاگر دہیں۔
گفتگو کا سلسلہ چل نکلا اور میں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور حضرت والدصاحب مینیا کا حضرت شاہ صاحب کشمیری سے تعلق بتایا تو بہت خوش ہوئے اور بے تکلف ہوگئے میں حضرت شاہ صاحب قادیا نیول ہوگئے میں حضرت والدصاحب کے حوالہ سے سنایا کہ حضرت شاہ صاحب قادیا نیول پر تلوار بے نیام تھے اور جب مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آتا تو فرمایا کہ میں نے قادیانی ۔ اس پر مولا نا عبد الصمد صاحب نے تصدیق فرمائی۔ اور فرمایا کہ میں نے خود حضرت شاہ صاحب کے بیچھے گئی جمعے پڑھے ہیں فرمایا کرتے تھے یہ سے سانی قادیانی یا بھی فرمایا کہ میں اور حضرت شاہ صاحب کے بیچھے گئی جمعے پڑھے ہیں فرمایا کرتے تھے یہ سے سانی عبد کا میں مایا کرتے تھے یہ سے سے قادیانی یا بھی فرمائے غلام احمد قادیانی جہنمی۔

55- حضرت صوفی احمد دین میشه (راولیندی):

حضرت صوفی احمد دین رئیسی کا بیعت کا تعلق ہمارے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رئیسی سے تھا۔ حضرت مولانا محمد سعید ڈونگا بونگہ اور حضرت مولانا عبدالوحید رئیسی ڈھڈ یال نے اجازت دی تھی۔احقر کا حضرت سے 1970ء سے تعلق ہے بہت بار حضرت کی خدمت میں راولپنڈی حب نا ہوا بہت احترام واکرام فرماتے تھے۔احقر پر شفقت فرمائی اور اجازت وخلافت عنایت فرمائی۔

#### 56 حضرت صاحبزاده طارق محمود وسية (فيصل آباد):

آپ حضرت مولانا تاج محمود ﷺ کے فرزند تھے۔آپ نے مرکزی جامع مسجد تاج محمود نزدر میلوے اسٹیشن میں سالہاسال خطاب کے فرائض سرانجام دیئے اور تحریک ختم نبوت کے عہدہ دار تھے۔ایک بارنماز جمعہ کے لئے ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔جب مسجد میں داخل ہوئے تو خطبہ شروع ہو چکا کھتا۔

چنانچہ ہم باہر صحن میں ہی بیٹھ گئے۔خطبہ کمل ہوتے ہی صاحبزادہ صاحب میری طرف آئے اور میرا ہاتھ بکڑ کرمصلی پرلے گئے کہ آپ امامت کروائیں۔نماز کے بعد بہت اکرام کیا۔

ان کے والد حضرت مولانا تاج محمود ﷺ بھی میرا بہت احترام کرتے تھے۔

## 57 - حضرت صوفی برکت علی لدهیانوی سیانته:

میں نے حضرت صوفی صاحب کا نام تو بہت سن رکھا تھا مگر بھی زیارت وملا قات کا موقع نہیں ملاتھا۔ بیاس وقت کی بات ہے جب صوفی صاحب کا قیام سالار والا ( دار الاحسان ) میں ہوتا تھا۔ میں بذریعہ ریل پہنچا اسٹیشن پر کچھ اور لوگ بھی انہی کی خدمت میں جارہے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ آنے والوں کوصوفی صاحب خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ جوکوئی بھی آئے وہ تیائی پررکھی ہوئی سورہ یلس کی تلاوت کرے۔مسجد پکی تھی اوراس کی محراب میں خودصوفی صاحب ببیٹھے ہوئے تھے کچھ لکھنے میں مشغول تھے سرکنڈے کی قلم کوسیاہی والی دوات میں ڈبوکراینے کرتے سے ذرا صاف کرتے پھر لکھتے ہم نے بھی بیٹھ کر سورہ یکس کی تلاوت شروع کردی۔صوفی صاحب کی نظرائھتی اور مجھ سے شروع ہوکر گھوم پھر کر مجھ پر ہی آ کرختم ہوتی ۔ دو تین بارایسے ہی ہوا پھرصوفی صاحب نے اشارہ کرکے مجھے بلالیا۔ میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ صوفی صاحب بہت ڈانٹتے ہیں میں نے سوجااب میری خیرنہیں۔ پوچھا آ یہ كہاں سے آئے ہيں؟ میں نے كہا لائل بور (فيصل آباد) سے ـ تو فوراً مير بے والد صاحب کا نام لے کر پوچھا آپ ان کوجانتے ہیں میں عرض کیا میں انہی کا بیٹا ہوں۔ یہ بات کہنے کی دیرتھی کہ صوفی صاحب نے مجھے سینے سے لگالیا اور اپنے

ساتھ ہی محراب میں بٹھالیا۔ باتیں شروع ہوگئیں مجھے فرمایا کہ آپ ہسیں مجھے جانتے میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں۔ میں نے بیس سال آپ کے والد صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھاہے اور پیجھی بتایا کہ میرے بیٹے کا نام آپ کے والد صاحب نے محمد انور رکھا تھا یہ بیٹا حضرت صوفی صاحب کی زندگی میں وفات یا گیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر جاری رہا پھر خدام کو بلایا اور فرمایا ان کو لے حب ئیں جہاں مسجد ، مدرسہ قرآن محل اور ہسپتال بننا ہے ان سب جگہ پران کو پھراؤ فرمایا جہاں جہاں ان کے قدم لگیں گے وہ جگہ برکت والی ہوجائے گی۔ چنانچہ خدام نے مجھے تمام جگہوں پر پھرایا۔ان کی خانقاہ کا دستورتھا اور اب بھی ہے کہ وہاں تمام لوگ ننگے یاؤں پھرتے ہیں۔لیکن صوفی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ جوتا پہن لیں۔ پھرظہر کی نماز کا وقت ہوگیا تو مجھے فر مایا نمازیر ُ ھائیں پھرایک جنازہ آگیا تو فرمایا جنازہ بھی پڑھائیں پھر مجھے تہہ خانہ میں لے گئے کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔اس وقت لپٹن جائے نئی نگائی تھی اس کی دو<sup>ی</sup>ن پیک اور پچھ نفذ ہدیہ عنایت فر مایا اس کے بعسہ میں نے اجازت جاہی تو فرما یا چلتے ہیں مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی تھوڑی دیر بعب م فرمانے لگے آؤ چلیں۔ مجھے فرمایا آپ آگے ہوکر چلیں تو میں نے عرض کی کہ میں نے آگے آگے نہیں چلنا آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔صوفی صاحب اور تمسام مریدین اسٹیشن کی طرف ننگے یاؤں چل پڑے۔حضرت صوفی صاحب ریلوے گارڈ کیبن تک ساتھ آئے راستہ میں آتے ہوئے میں نے عرض کی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا اس پر فرمایا کہ چلوایسے نہیں کریں گے آپ آ جایا کریں۔صوفی صاحب خودتو مل کرواپسس تشریف لے گئے اور خدام سے فرمایا کہ ان کی ٹکٹ لے کرریل پرسوار کروا کر جب حیلے

جائيں تو مجھے آگر اطلاع دو۔

اس کے بعد جب بھی ملاقات کے لیے جانا ہوا تو حضرت صوفی صاحب دور سے ہی دیکھ کر جوش میں اونجی اونجی فرماتے۔اوآ گئے اوآ گئے۔(وہ آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں) جب یاس پہنچا تو بغلگیر ہوجاتے۔ بہت احترام واکرام فرماتے صوفی صاحب نے اپنی مشہور کتاب'' تر تیب شریف'' جب مرتب کروانی شروع کی تو علاء کا ایک بورڈ بنا کر اس پر ایک شاہ صاحب کونگران مقرر کیا۔ میں جب خدمت میں حاضر ہوتا تو فر ماتے آپ ان کو دیکھیں کہ پیٹھیک کام کررہے ہیں؟ میں حسب حکم کام دیکھتااور کہیں تقیح کی ضرورت ہوتی تونث ندہی کر دیتا اسی مقصد کے لیے مجھے ریل کا پاس بنوا کردیا کہ آنے جانے میں آسانی رہے۔اس دوران ایک دن صوفی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیشاہ صاحب (نگران) مجھے کہتے ہیں کہ دیو بندیوں کے ساتھ کاف (ک) لگادیں۔ (مطلب انہیں کافر قرار دے دیں) تو میں نے کہا کہ نہ شاہ جی نہ نہ شاہ جی نہ۔ دیو بندیوں کے ساتھ کاف نہیں لگانا۔ پھر جب کتاب حیوب کر آئی توصوفی صاحب نے لیٹر پیڈ میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا جتنے سیٹ جا ہے لکھ لیس میں نے عرض کی آ یے خود ہی لکھ دیں۔ تو سات سیٹ لکھ دیئے جن میں ہرسیٹ سات جلدوں پرمشمل تھا۔

کتاب کااسٹاک دالووال میں تھا فرما یا وہاں سے لے لیں۔اس کے بعد بھی حضرت صوفی صاحب سے ملاقا تیں رہیں صوفی صاحب کو یا ان کے متعلقین میں سے کسی کوکوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تو سائل سے فرماتے کہ جاؤسنت پورہ، فیصل آباد میں حضرت مولا نامجملہ دانوری میں کی اس سے بوچھ کرآؤ۔ چنانچہ ہمارے ہاں سے جو جواب دیا جاتا اسے حرف آخر سمجھتے۔صوفی صاحب کے جنازے میں بھی شرکت ہوئی۔

جنازے میں بھی شرکت ہوئی ۔

احقر نے اپنا ایک مضمون'' اتحاد بین المسلمین کا اخلاقی پہلو' کے عنوان سے حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تا کہ وہ اسے اپنے رسالہ میں شاکع کریں صوفی صاحب نے بہت پسند فر ما یا اور اپنے خصوصی کا تب من اروق صاحب کولکھ کر بھیجا کہ وہ اس کی کتابت کریں اور نیچے اپنے دستخط فر مائے۔ چنا نچہ وہ مضمون رسالہ'' دار الاحسان' میں قسط وار شاکع ہوا۔

صوفی برکت علی صاحب کوکسی شخص نے خط لکھا کہ آپ چشتی ہیں اور میرا تعلق فلاں سلسلہ سے ہے اس طرح کی باتیں لکھیں جواب میں صوفی صاحب نے لکھا کہ

> ''بیٹا چشتی ہو یا نقشبندی ہو بیتو بتاؤ کہ ذکر کرتے بھی ہو؟ مقصد تو اللہ کی یاد ہے۔''

## 58\_حضرت صوفی محد دین مد ظلهٔ (گوجره):

حضرت صوفی محمد دین مدظائ کا ہمارے حضرت اقدی شاہ عبدالقا در رائے بوری میش سے بیعت کا تعلق ہے اور حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب میش سرگودھا اور حضرت ہیڈ ماسٹر میاں منظور محمد صاحب میش سے مجاز ہیں۔ ہمارے حضرت والدصاحب کی خدمت میں بھی تشریف لاتے تھے۔خود فر ماتے ہیں کہ میرے اوپر جب ذکر کی خاص کیفیت طاری ہوئی تو میں مشورہ کے لیے سنت پیل کہ میرے اوپر جب ذکر کی خاص کیفیت طاری ہوئی تو میں مشورہ کے لیے سنت پورہ آپ کے حضرت والد صاحب میش کیفیت طاری ہوئی تو میں مشورہ کے لیے سنت پورہ آپ کے حضرت والد صاحب میش کی خدمت میں عاضر ہوا تو انہوں نے کیفیت سن کر میرا ذکر جہری بند کروا کے ذکر حفی شروع کروا دیا۔ احقر کا حضرت صوفی صاحب کے ساتھ دوستان تعلق رہا گئی مرتبہ گوجرہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت کے قائم کردہ مدرسہ عزیزیہ میں قیام کرنے کا اتفاق بھی ہوا۔ بہت احترام واکرام فرماتے۔

# حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن انوری ابن حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن انوری ﷺ

#### کی رائے گرامی

چیا جان حضرت مولانا محمہ الیوب الرحمٰن انوری کیا اللہ فقیر سے بہت محبت فرماتے سے ۔ کئی باتوں میں مشورہ بھی فرمالیتے سے ۔ مولوی طیب نے قرآن مجید ختم کیا تو فقیر سے فرمایا آخری سبق سن کر دعا کرادیں۔ رمضان المبارک کامہینہ تھا انوری مسجد میں دعا کرائی۔ بہت ساری مسنون دعا ئیں موقعہ کی مناسبت سے پڑھتے مجلس دینی جو کتب ورسائل شائع کرتی تھی حضرت ہی مضام سین جمع وترتیب مساجد بنایا تھا پھر حفظ کی درسگاہ بنائی تھسیں۔ دسیتے سے ۔ اپنے گھر میں پہلے مکتبہ محمد یہ بنایا تھا پھر حفظ کی درسگاہ بنائی تھسیں۔ مساجد بنانے کا بہت شوق تھا،عشق رسول اللہ صالح اللہ صالح اللہ صالح کی درسگاہ بنائی تھسیں۔ مدرسہ، خانقاہ، بزرگوں کی خدمت میں حاضری مطالعہ، ذکر وفکر اور دین کی دعوت مدرسہ، خانقاہ، بزرگوں کی خدمت میں حاضری مطالعہ، ذکر وفکر اور دین کی دعوت الفردوس میں اعلیٰ علیمین میں جگہ دے۔ آمین

اس کے علاوہ جن علماء ومشائ کی زیارت وملا قات کا شرف حاصل ہوا
ان میں سے چند حضرات کے نام مندرجہ ذیل ہیں: حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن
ہزاروی، حضرت مفتی زین العابدین، حضرت مولا نا مجاہدائیسینی، حضرت مولا نا محمد
ظریف، حضرت مولا نا ظفر احمد قادری وا گہہ، حضرت مولا نا عطاء المحسن بخاری،
حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی، حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی، حضرت مولا نا ڈاکٹر
شیر علی شاہ، حضرت مولا نا عبدالحلیم چشتی، بھائی واصف منظور، حافظ عبدالرشید سورتی،
ڈاکٹر نوشاد بیگ، عامل مولا نا اعجاز احمد سنگھانوی، حضرت مولا نا سبحان محمود، حضرت مولا نا محمداحد تھا نوی سکھرد

## مکتوب حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن اتوری مدخله بنام حضرت مولا نا ابوب الرحمٰن انوری ﷺ

بسم الله الرحمن الرحيم

بخدمت اقدس حفرت جياجان صاحب دامت بركاتهم العاليه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاحهُ ..... مزاج شريف

طالب خیر بخیریت! ابھی آپ کا خط مبارک ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بڑے حضرات تو دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ان کو درجاتِ را فعہ عالیہ مرحمت فرمائے ،ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اورکل ان کے سامنے سرخروئی نصیب فرمائے۔ (آمین)

اب آپ ہی ہمارے بڑے ہیں۔ آپ کی سرپرسی بصیحتوں اور دعاؤں کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت آپ بڑوں کا سابیہ مبارک تادیر محبت و عافیت کے سم محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت آپ بڑوں کا سابیہ مبارک تادیر محبت و عافیت کے ساتھ ہم پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے فیوض و بر کات سے پوری طرح منتفع اور مستفید فر مائے ، ان کی محبت و شفقت فصیب فر مائے ، ان کی محبت و شفقت نصیب فر مائے ، ان کی محبت و شفقت نصیب فر مائے ۔ ( آمین )

کتابیں المماریوں میں رکھ کرتا لے لگا کر جیسے آپ نے رکھی تھیں بحد للہ ویسے ہی ہیں۔ اللہ تعب الی کرے کت بیں ویسے ہی چیرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعب الی کرے کت بیں محفوظ رہیں۔ اللہ دب العزت کا لا کھ لا کھ بے حد شکر واحسان ہے کہ سب گھروں میں خیریت ہے۔ امید ہے آپ سب چھوٹوں کو دعواتِ صالحہ میں یا دفت رماتے ہوں گے۔ والسلام مع الا کرام

بنده خليل الرحن عفا اللدعنه

#### ارشادات ووا قعات

(حضرت مولا نامجمه ايوب الرحمٰن انوري ﷺ)

نبی اکرم صلَّاتُهٰ اللِّیلِم کی زیارت مجھے کئی مرتبہ خواب میں ہوئی۔ ایک مرتبہ زيارت موئى \_آ ب سالينا الله مارے گرتشريف لائے \_ايك برى چاريائى تھى جو حضرت شاہ عبدالقا در رائے بوری توالہ کے لیے مخصوص تھی بعد میں میرے استعال میں بھی آتی رہیں۔حضرت رائے پوری سیالت ہمارے گھر 1948ء سے تشریف لاتے رہے۔ جو مجھے یاد ہے اور 1958ء تک تقریباً دس سال مسلسل قیام ہمارے گھر ہوا، آپ سلان آلیہ ہم کی زیارت ہوئی آپ اس چار پائی پرتشریف فرما تھے، میں نے جا کر مصافحہ کیا ، ہمارے گھر کا نقشہ دکھا یا گیا۔ مجھے یقینی طور پرنظر آرہا تھا کہ میں حضور اکرم سلی المالیہ کے یاس موجود ہوں اور میں نے صوفی زکر یاصاحب مؤذن مسجد انوری کودیکھا کہ وہ آپ کے یاؤں دبارے تھے۔شب جمعہ کومیں نے بیہ خواب دیکھا تھا۔ مبح آٹھ نو بچ صوفی صاحب مسجد کی صفائی کررہے تھے۔ میں نے جا کران کوخواب سنایا،صوفی صاحب او نجی او نجی چینیں مارنے گئے۔اور روتے ہوئے مسجد کے اندر چلے گئے۔لینی ان کو اثنی خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو رپه خواب سنایا۔

میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوں۔ آپ سالٹھالیکی مسجد سے باہر تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے ساتھ ادباً کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے صوفی زکر یاصاحب سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھانہیں کہ حضرت السیاسس علیالیا ہے آپ سالٹھالیکی کا جوتا مبارک آ گے رکھا ہے۔ بیہ بات میں نے کہی اور بلند آواز سے رونے لگ گیا۔

آج فجر کے بعدخواب میں نبی اکرم صلّاتُهُ اَلِیہؓ کی زیارت ہوئی۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹۂ اور کچھاورصحابہ کرام ڈٹاٹٹۂ بھی موجود تھے۔

(ااصفر ۲۰ ۱۳ ه بروز جمعه، 28 متی 1999ء)

2۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری وَیْنَیْ کے انتقال کے بعد والدصاحب کی مار بارزیارت حالت بہت زیادہ غیر ہوگئ تو خواب میں حضرت شاہ صاحب کی بار بارزیارت ہوگئ اور شاہ صاحب نے فرمایا آپ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری وَیْنَیْ کی ہوئی اور شاہ صاحب نے فرمایا آپ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری وَیْنَیْ کی خدمت میں چلے جائیں وہ ہمارے رفیق ہیں۔ جب ایسے لوگوں کا تعسلق اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان حضرات کی ملاقات ویسے بھی ہوجاتی ہے جیسے ہم والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان حضرات کی ملاقات ویسے بھی ہوجاتی ہے جیسے ہم والا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی وَیُشَیْنَ انتقال کے کئی سال بعد دار العلوم دیو بند میں تشریف لائے ، اور حافظ محمد ضامن شہید وَیُشَیْنَ اپنے والدصاحب دار العلوم دیو بند میں تشریف لائے ، اور حافظ محمد ضامن شہید وَیُشَیْنَ اپنے والدصاحب دار العلوم دیو بند میں تشریف لائے ، اور حافظ محمد ضامن شہید وَیُشَیْنَ اپنے والدصاحب دار العلوم دیو بند میں تشریف لائے ۔ اس طرح ملاقات ہوجاتی ہے۔

یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے جوقبروالوں کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے۔ 3۔ حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک بزرگ حضرت صوفی محمر طفیل (چیچہ وطنی) نے والد صاحب کی قبر پر کشف کیا پھر بعد مسیں نے خود بھی کشف کیا تو حضرت والد صاحب کی حالت منکشف ہوئی کہ ایک طرف علماء وصلحا کا بہت بڑا مجمع تھا اور دوسری طرف طلبہ تھا یک بڑے تخت پر تکیئے گئے ہوئے تھے جس پر حضرت والدصاحب تشریف فرما تھے۔ سامنے چھوٹے میز پر کتابوں کا ڈھیر تھا جس میں ایک طرف تفاسیر اور دوسری طرف احادیث کی کتب موجود تھیں اور حضرت والدصاحب مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ نے کشف کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر فرما یا کہ'' کیا دیکھتا ہے؟ میمر تبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک اور حدیث پاک کی خدمت کی بدولت عطا فرما یا ہے''۔ نیز حضرت صوفی محمد طفیل صاحب کو احقر کے بارے میں فرما یا:''اسے کہیں کہ میری قبر پرآتارہے اس کو مجھ سے فیض ہوگا۔''

4۔ والدصاحب کے انتقال کے تقریباً چھو ماہ بعب ہماری والدہ محتر مہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سیکڑوں بچیوں کو حفظ و ناظرہ وت رآن پاک اور بہشتی زیورو دیگر مسائل کی تعلیم دی تھی۔ ان کی حالت ایسے منکشف ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں بچیاں پڑھ رہی ہیں اور بی بی جی (والدہ صاحب) سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ صاحب کشف کوفر مایا کہ ' ذات ذات سے مل گئی خاک خاک سے مل گئی بس کام بن گیا۔ اللہ تعالی کو میرا صبر وخمل پیند آگیا' اور میرے بارے میں فرمایا کہ جب یہ (ایوب الرحمٰن) قبر پر آتا ہے تو مجھے معلوم ہوجاتا ہے۔

اسی طرح ہمار ہے حضرت والدصاحب کے ایک شاگر دمجہ نذیر انتقال وتدفین کے دو تین دن بعدا پنے استاذ حضرت مولا نا محمد انوری رئین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے لیکن اندازہ نہ ہوا ( کیونکہ جناز ہے میں رَش تھا) اور قبر سے آگے گزر گئے تو پیچھے سے اپنے استاذ محترم حضرت انوری رئین کی آواز آئی ۔ محمد نذیر میں ادھر ہوں۔ چنانچہ وہ جدھر سے آواز آئی تھی اس قبر پر پہنچ گئے جو حضرت کی ہی قبرتھی۔

5۔ بحب بن میں ہم لوگ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری بیشید کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں میری عادت تھی کہ جب بھی آتا تو حضرت سے مصافحہ کرتا، اس پر حضرت نے فرما یا بھائی اسنے مصافح اپنی والدہ سے کیا کرو۔ حضرت کوئی بات پوچھتے تو میں صاف سے بتادیتا تھا۔ اس پر حضرت میرا نام لیکر فرماتے بجسائی یہ ثقتہ کوئی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت نے فرما یا پہنہیں، یہ ثقہ کوئیا سمجھتا ہوگا؟ پھر فرما یا ثقتہ کہتے ہیں معتبرآ دمی کو جس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت کے تشریف لانے پر اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ سارے گھر کی صفائی رنگ وروغن خصوصی طور پر ہوتا۔ حضرت فرمایا تھا ہوتا۔ حضرت کوئیا تھا کہ سارے گھر کی صفائی رنگ وروغن خصوصی طور پر ہوتا۔ حضرت فرمایا تھا کہ سارے گھر کی ساتھ گاڑی میں تشریف لے جاتے تو میں بھی ساتھ گاڑی میں بھا لیتے۔ میں نے حضرت رائے پوری پھی ساتھ گاڑی میں بھا لیتے۔ میں نے حضرت رائے پوری پھیا ہو، اسے آپ موم کی تقریباً بارہ سال زیارت کی ہے جس آ دمی نے سورج دیکھا ہو، اسے آپ موم بی جا کر دکھا نمیں تو اس کے لئے وہ کیا معنی رکھی ہے۔

6۔ امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری مُشینہ کا فرمان تھا کہ مرزائیوں کے خلاف اگر کوئی کام نہ کر سکے ختم نبوت والوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتا یا ان کے ساتھ جیلوں میں نہیں جا سکتا وہ صبح اٹھ کے مرزا کو پانچ دس گالیاں نکا لے تواس کی بخشش کا ذریعہ یہ بن جائے گا۔ اس کی یہ خدمت قبول کی حب ئے گی۔ میرے پاس کچھ کتا ہیں تھوں ہو تا وہ یان کی ان کے اپنے میرے پاس کچھ کتا ہیں تھوں ہو تا وہ یان کی ان کے اپنے گی میرک پاس کی چھی ہوئی تھیں ،ان میں ایک کتاب حقیقۃ الوحی تھی۔ اس میں دوتصویریں کی ہوئی تھیں میں نے دونوں تصویریں نکال لیس صبح اٹھ کے ان دونوں تصویروں پر جو تیاں مارتا اور میں کچھ نہیں کرسکتا ، میں کمزور آ دمی ہوں میں تحریکوں میں حصہ نہیں لے سکتا ، میں یہ تو کرسکتا ہوں۔ میرے ایک شاگر دنے دیکھ لیا ، اس نے کہا کہ استاذ جی یہ تصویریں آ ہوں۔ میرے ایک شاگر دنے دیکھ لیا ، اس نے کہا کہ استاذ جی یہ تصویریں آ ہو مجھے دے دیں تا کہ میں پلاسٹک کوئنگ کروادوں ،

آپ دیرتک جو تیاں مارتے رہیں۔ بات بیہ کیسی کے دھڑ ہے کا ہوکر رہنا، ہم جناب رسول الله صلی اللہ علی ہیں۔

7۔ ہم ایک جگہ بیٹے تھے کہ ایک بندہ آپ سالٹھ آآپہ کے لیے بغیر درود شریف پڑھے صرف ''حضور حضور'' کا لفظ استعال کررہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون حضور؟ بولا، وہی اپنے حضور۔ میں نے کہا، خدا کرے تیرا منہ ٹوٹ حبائے ۔ تو رسول اللہ سالٹھ آآپہ کی کا نام نامی لے رہا ہے، تیرے منہ سے درود شریف نہسیں نکلتا۔ توالیہ کہہ، میرے آ قاحضور اقدس سالٹھ آآپہ کی ۔ میرا کہنا تھا کہ اس کے پیروں سلے زمین نکل گئی۔ مجلس میں موجود لوگوں نے میری تائید کی۔ اکفار الملحدین میں شاہ صاحب شمیری بڑھ آت نے علامہ ابن تیمیہ بھوات کے حوالے سے یہ بات کا سے کہ کوئی شخص کلمہ کفرنقل کررہا ہواور ایسامحسوس کررہا ہو کہ اس کولذت محسوس ہورہی عونقل کرنے والا کافر ہوجاتا ہے۔

8۔ حضرت مدنی میں لوگوں کو بیعت کی کیسٹ میرے پاس تھی جس میں لوگوں کو بیعت فرمارہ عضے۔حضرت نے اس میں بیالفاظ کہلوائے کہ' بیعت کی میں نے حضرت شیخ الہند سے حسین احمہ کے ہاتھ پر۔''اسی طرح ہمارے والدصاحب میں حضرت شیخ الہند میں احمہ کے ہاتھ پر۔''اسی طرح ہمارے والدصاحب میں حضرت شیخ الہند میں جب بیعت فرماتے تو ایسے ہی الفاظ کہلاتے کہ بیعت کی میں نے حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن سے محمہ کے ہاتھ پر۔

حضرت شنخ الحدیث مولانا محد ذکریا مین حضرت مولانا خلیل احدسهار نپوری مین الله حضرت مولانا خلیل احدسهار نپوری مین الله ور کے خلیفہ سخے الیکن جب حضرت شیخ الحدیث پاکستان کا سفر فرمات پہلے لا ہور بہنچتے پھر فیصل آباد وہاں سے سرگودھا۔ پھر حضرت کا ڈھڈ یاں جانا ہوتا تھا اس تمام سفر کے دوران حضرت شیخ الحدیث بیالفاظ کہلواتے تھے'' بیعت کی مسیں نے حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائے پوری مین سے ذکریا کے ہاتھ پر'۔ایک شخص

نے ذکریا کے ہاتھ پر کہنے کی بجائے ''حضرت شیخ کے ہاتھ پر' کہد یا۔جسس پر حضرت نے جلال میں فرمایا میں تہمیں کہدرہا ہوں ذکر یا کے ہاتھ پر اور تم کہ رہے ہو حضرت شیخ کے ہاتھ پر۔ہمارے اکابرایسے ہی بیعت کے الفاظ کہلواتے سے ہو حضرت نفیس شاہ صاحب رُولیا ہا ہاری تربیت مولا نامجدانوری رُول میں سے بھی ہیں۔نفیس شاہ صاحب رُولیا ہا کی ساری تربیت مولا نامجدانوری رُولیا کے گر ہوئی ہے۔نفیس شاہ صاحب رُولیا ہی بیعت کرتے وقت ایسے ہی الفاظ کہلواتے ہوئی ہے۔خضرت رائے پوری رُولیا ہی بیعت کرتے وقت ایسے ہی الفاظ کہلواتے سے دھرت رائے پوری رُولیا ہوئی جب یا کتان کا سفر فرماتے تو باقی جگہ بالعموم اور فیصل آباد بالخصوص بیعت کے بعد نصائح فرماتے اور اکثر سے الفاظ فرماتے کہ فیصل آباد بالخصوص بیعت کے بعد نصائح فرماتے اور اکثر سے الفاظ فرماتے کہ نوطرت مولا نامجہ صاحب انوری سے ملتے رہیں اور معمولات واذکارائن سے بوجھتے رہیں''………

9۔ خلفاء سارے ہی جانشین ہوتے ہیں، رسول اللہ صلّ ہُلِمّ نے حضرت ابو بکر ڈلٹٹؤ کو پگڑی نہیں پہنائی تھی نہ ہی ان کی جانشینی کا اعلان فرما یا تھا یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کونماز پڑھائے متعدد باریہی فرما یا۔سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹؤ نے حضورا قدس صلّ ہُلٹائیے ہے مصلی پر پڑھائیں۔

10۔ آپ اپنے والدمحرم حضرت انوری کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ ابھی چہرہ بھٹ جائے گا اور بہت تیز نور کی شعا ئیں نگلیں گی۔ سب حقیقت ہے زبانی با تیں نہیں، ان کی انگلیوں کی پوریں ایسی تھیں جیسے بلب حب ل رہے ہوں۔ اندھیرے میں بیٹھتے تو روشنی ہوجاتی والدصاحب اپنے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری میٹائٹ کے متعلق لکھتے ہیں کہ مقدمہ بہاولپور کے قیام کے دوران جب رات کو تہجد پڑھ کر فارغ ہوتے تو کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا مگر سارا کمسرہ روشن ہوتا تھا ماکہ جیسے قمقے جل رہے ہیں۔ اسی بات کو مولا ناسید

احررضا بجنوری عَشَالَة نے لکھاہے کہ مولانا محمد انوری عَشَالَة نے حضرت شاہ صاحب عَشَالَة کے سلسلہ میں بہت کچھ لکھ دیا ہے والدصاحب اس مقام پر بہنچ حیکے تھے کہ انہیں سب کچھ نظر آتا تھا۔

11۔ حضرت شاہ عبدالقا در رائے پوری ٹیٹیڈ کا دلائل الخیرات اور حزب الاعظم ساری عمر کا معمول تھا، بیہ حضرت رائے پوری ٹیٹیڈ کے سلسلہ کے معمولات میں شامل ہے۔

12۔ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری مُیٹائیڈ کے خلفاء کی سیجے تعداد وتفصیل تو معلوم نہیں حضرت نے ساری زندگی اپنااخفا رکھا۔ اور اپنی اجازت وخلافت کا کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ اخفاء کی بیرحالت تھی کہ حضرت مولا نا عاشق الہی میرٹھی مُیٹائیڈ نے کتاب کبھی '' تذکرۃ الرشید' اس میں خلفاء کی فہرست میں حضرت شاہ صاحب مُیٹائیڈ کا نام نہیں ہے، ایک تو بیداخفا اتنا تھا کہ معلوم نہ ہوسکا۔ اور دوسرا بید کہ جب کتاب کبھی گئی تو شاہ صاحب مُیٹائیڈ سعود بیہ ستفل ملے گئے ہتھے۔

حضرت کے ایک خلیفہ جو بہاولپور میں تھے جن کا نام بھی مجھے مولانا مجمد ادریس انصاری صادق آبادی رہائے نے خود بتایا تھا اب ذہن سے محو ہوگی اور دوسرے خلیفہ مشرقی بنگال سلہٹ میں تھے جن کا نام مولا نا انصاری کو بھول گیا اور تیسرے خلیفہ مشرقی بنگال سلہٹ میں تھے وہ بھی میں نے پوچھ لیاتھا ورنہ انہوں اور تیسرے خلیفہ حضرت والدصا حب تھے وہ بھی میں نے پوچھ لیاتھا ورنہ انہوں نے بھی کہاں بتا نا تھا۔ ایک مرتبہ فیصل آباد میں ایک مجلس میں دادا جان حضرت مولا نا رشید مولا نا فتح الدین رشیدی رہوا تو میں نے بتایا کہ وہ حضرت مولا نا رشید اٹھا احمد گنگوہی رہوائی سے خلیفہ تھے وہاں موجود ایک مفتی صاحب فوراً تذکرۃ الرشید اٹھا کر لے آئے اور خلفائے کی فہرست نکال کر مجھے دکھانے گئے کہ اس میں تو مولا نا فتح الدین کا نام درج نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اس میں تو حضرت علامہ انور شاہ فتح الدین کا نام درج نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اس میں تو حضرت علامہ انور شاہ

تشمیری ایک کا نام بھی نہیں ہے اس پر انہوں نے جب سادھ لی۔

مولا نامفتی محمد بونس صاحب مراد آبادی ﷺ سابق مفتی شهروخطیب جامع مسجد کچہری بازار والدصاحب کے دوستوں میں سے تھے جید عالم تھے جامع مسجد فتح دین عبداللہ پور میں ان کی قبرہے جب حج کے لیے گئے تو والدصاحب کواپنی جگہ جامع مسجد کچہری بازار میں جمعہ پڑھانے کے لیےمقرر کر گئے تھے۔دیگر معاملات میں بھی والدصاحب سے مشاورت کرتے تھے۔مفتی یونس صاحب میں اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد حضرت مولا نامحد انوری ٹیٹائٹٹ کوکسی بھی طرح راضی کرلیا جائے کہ وہ جامع مسجد کچہری بازار کی خطابت سنجال لیں چنانچہ مفتی صاحب میشات کے انتقال کے بعد انتظامیہ نے حضرت والدصاحب میشات سے درخواست کی کہ وہ یہاں کی خطابت سنجال لیں لیکن حضرت نے انکار فر مایا تو انہوں نے کہاں کہ مفتی یونس صاحب عظامیہ کی تدفین نہیں کرینگے جب تک آپ جامعه مسجد کی خطابت سنجالنے کے لیے راضی نہیں ہوجاتے ۔حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ آپ ضدنہ کریں تدفین کردیں میں خودتو یہاں نہیں آؤنگا البتہ اپنا کو ئی آ دمی دے دونرگا۔ انہی دنوں جگہ کی تلاش میں مفتی زین العابدین صاحب میں ا والدصاحب کے پاس آتے تھے۔ چناچہ والدصاحب نے ان کوخط لکھ کر بلایا اور جا مع مسجد کا خطیب مقرر کروا دیا۔مفتی صاحب کے مالی حالات اس وقت کمزور تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوب نواز امفتی صاحب ﷺ نے خوب دین کا کام کیا۔ ایریل 2004ء میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ان کی وصیت تھی کہ مجھے اُسی قبرستان میں دفن کیا جائے جہال حضرت انوری عشیر فن ہیں چنانچہ اُسی قبرستان میں تدفین ہوئی حالانکہ مفتی صاحب کے قائم کردہ درالعلوم فیصل آباد کے سامنے قبرستان موجود ہے۔احقر اتفاق سے فیصل آباد گیا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کے

جنازے میں شرکت ہوگئی مفتی زین العابدین صاحب میانوالی کے قریب مندہ خیل گا وَل کے رہنے والے تھے۔ جوعیسیٰ خیل سے ملحقہ ہے۔

14۔ مولانا بدر عالم میر طمی مہاجر مدنی تیزالیہ حضرت والد صاحب کے ساتھی تھے۔ بہت صحیح اور مخلص عالم دین تھے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تین باران کی قبر کھلی ؛ لیکن جسد بالکل صحیح سالم رہا تو سعودی گور نمنٹ نے آرڈر دیا کہ اس قبر پر نشان لگادیں اور دوبارہ نہ کھولیں ، میں نے ان کی زیارت مدینہ منورہ میں کئی بار کی ہے۔ مولانا بدر عالم میر نشان کے اسک کواجازت وخلافت نہیں دی ۔اس لیے کہ انہیں اینے معیار کا بندہ نظر نہیں آیا جسے خلافت دی جائے۔

15۔ مولانا محمد ابراہیم رئے اللہ صاحب میاں چنوں والے بڑے ہی بزرگ آدمی سے حضرت گنگوہی رئے اللہ سے بیعت ہوئے۔ بہت سے اکابر کی زیارت کی لیکن کسی طرف سے اجازت نہیں ہوئی لیکن ان کی بزرگ میں ذرا بھی شک نہیں بہت اللہ والے متقی سے اجازت نہیں ہوئی لیکن ان کی بزرگ میں ذرا بھی شک نہیں بہت اللہ والے متقی سے اور جسم نور سے دیکھ کر ہی بندہ کہتا تھا کہ سارا نور لپٹا ہوا ہے دیکھنے میں والدصاحب کی وفات ولیکھنے میں والدصاحب کی وفات کے چھ ماہ بعد تک حیات رہے اور قبر پر بھی آئے سے لوگ جب قبرستان مسیں دیکھتے تو کہتے یہ مولانا محمد انوری کے بھائی ہیں۔ پھر حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے یوری رئے اجازت سے مشرف فرمایا آپ نے کہی عمر یائی۔

16۔ مولانا فضل احمد رائے پوری کھیاتی بہت ہی سادہ مزاج ولباس سے کوئی کہم دیمے کوئی کہم کہ ہی ہیں ایسے ہی لگتا کہ حقہ پینے والا دیہاتی بابا ہے، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری کھیاتی سے نسبت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ والد صاحب نے کئی بارہمیں سنایالیکن اپنے اخلاص کی بنا پر بھی ظاہر نہ کیا۔ حضرت مولا ناسے مجھے معمولات ووظائف کی اجازت ہے۔ یہ 1957ء کی بات ہے، مولا ناسے مجھے معمولات ووظائف کی اجازت ہے۔ یہ 1957ء کی بات ہے،

ہمارے ہاں آتے رہتے تھے، کافی دن قیام بھی فرماتے تھے۔

17۔ امام کعبہ عبداللہ سنبیل میں خطرت مولانا ابوالحسن علی ندوی میں امامت کے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں غالباً نماز مغرب کی امامت کے لیئے امام کعبہ عبداللہ بن سبیل میں ہی نماز کے انتظار میں بیٹا تھا۔ قریب ہی حضرت علی میاں میں ہی موجود تھے۔ جب امام صاحب حرم میں تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ مولا نا ابوالحسن علی ندوی میں اوجود تھے۔ جب امام صاحب حرم میں تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ مولا نا ابوالحسن علی ندوی میں تشریف لے کے اور ملا قات کے لیے خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور ملا قات کرنے کے بعد امامت کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے۔ میں وقعہ کا عینی شاہد ہوں۔

18۔ صاحبزادہ محمد راشد انوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت دادا جان رہے۔ کا طرح حضرت والد صاحب رہے۔ میں بھی کمال استغنا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بااثر سیاس شخصیت نے حضرت والد صاحب کو پیشکش کی کہ آپ کیسی سادگی والی زندگی بسر کر رہے ہیں ،سادہ سے مکان میں رہتے ہیں، آپ کیسی سادگی خانواد ہے کے فرد ہیں، آپ تھم کریں تو بنگلہ بنوا دیں اور گاڑی اور سیورٹی مجھی فراہم کرتے ہیں ۔لیکن حضرت نے معذرت فرمالی۔

19- جب والدصاحب رئيستا مدينه مسجد كلفتن ميں خطيب مقرر ہوئے اور پہلا ماہ رمضان آیا تو رمضان سے چند دن پہلے ایک قاری صاحب ملاقات کے لئے آئے۔انہوں نے بتایا کہ میں اس مسجد میں عرصہ دس سال سے تراوی پڑھ سارہا ہوں اور اس سال بھی ارادہ ہے۔اس پر والدصاحب رئیستا نے فرمایا کہ آپ تو داڑھی گوری نہیں ہے۔جس پر وہ بوکھلا کر إدهر اُدھر کی داڑھی گئر ہے ہیں آپ کی تو داڑھی پوری نہیں ہے۔جس پر وہ بوکھلا کر إدهر اُدھر کی ہائنے گئے بھر پینیترا بدل کر کہنے گئے کہ ختم قرآن پر جو ہدیدا کھا ہوتا ہے وہ میں ہائنے گئے بھر پینیترا بدل کر کہنے گئے کہ ختم قرآن پر جو ہدیدا کھا ہوتا ہے وہ میں

امام صاحب کو دیا کرتا ہوں۔

اس پر والد صاحب ﷺ نے فرمایا کہ آپ آدمی بھول گئے ہیں اب یہاں میں خطیب ہوں آپ کے پیچھے تراوی نہیں ہو گی۔اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم منگل کو آئیں گے اور نمازیوں سے یوچھیں گے۔

تو والدصاحب وسائل الما كم مرور آئيں ، منگل كے دو دن بعد جمعہ بھى آئے گااس ميں ميں يہ مسلہ بيان كروں گا كہ داڑھى كترے كے بيجھے نماز تراوی نہيں ہوتی ليكن وہ نہ آیا۔ پھر والدصاحب و شائل نے حافظ عبدالرشيد سورتی و شائل سے تراوی كے ليے حافظ كے انتظام كا كہا۔ سورتی صاحب نے انتظام كر دیا پھر نے قاری صاحب نے انتظام كر دیا پھر نے قاری صاحب نے انتظام كر دیا تھر نے قاری صاحب نے کئی سال اس مسجد میں قرآن پاك سنایا۔ وہ چندہ اكٹھا نہ كرتے تھے۔ ورمٹھائی بھی خود لے كرآتے تھے۔

20- مدینہ مسجد کے اردگر دبیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ چنانحپ ایک مرتبہ جمعہ کے بعد حضرت والدصاحب مسجد سے باہر نکلے تو ایک صاحب جو کئی ممالک میں سفیررہ حیکے تھے بڑی محبت سے ملے اور عرض کیا کہ حضرت صاحب آپ کی بڑی عنایت ہوگی اگر آپ میری گاڑی میں صرف یاؤں رکھ دیں۔والد صاحب ان کا دل رکھنے کے لئے کچھ منٹ گاڑی میں بیٹھ گئے۔

21- حضرت والدصاحب مدینه مسجد میں عرصه چار سال خطیب رہے۔غالباً 2009ء میں آپ نے تمام تخواہ مع اضافہ انتظامیہ مسجد کو واپس کر دی تھی۔

22- حضرت مولانا محد انوری میشد کے انتقال کے بعد حضرت والد صاحب میشد کے انتقال کے بعد حضرت والد صاحب میشد کے انتقال کے بعد حضرت انوری میشد کی ہر ممکن کوشش کی ۔ ملفوظات حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری میشد ادارة المعارف سے شائع کروائے۔ 2003ء میں حضرت انوری میشد کی تصنیف انوارانوری شائع

کروائی۔حضرت انور شاہ صاحب وَیْنَدُ کے تھم سے کھی جانے والی اربعین جو کہ حضرت انوری وَیْنَدُ نِهُ اللہ عِین تصنیف فرمائی تھی اور اسے حضرت شاہ صاحب وَیْنَدُ نِهُ اللہ صاحب وَیْنَدُ نَهُ اللہ عِین کو حضرت والدص حب وَیْنَدُ نِهُ سینکڑوں بار نے بہت بیند فرما یا تھا،اس اربعین کو حضرت والدص حب وَیْنَدُ نِهُ ایک کروا یا تور حضرت شائع کروا کردینی مدارس میں تقسیم کروا یا اور بیمعمول تا حیات رہا۔ اور حضرت انوری ویُنَدُ کی تمام تصانیف کودینی رسائل میں قسط وارشائع کروایا۔



ناش امير، عالى مجلس تحفظ ختم بوت استاذ مديث مامتالعلى الاسلامية بورئ أون مدير، ما منامر بينات كراجى المسلام وراجى ا مُحَدِّرُ الْمُرْفِ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِي الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِي الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِي الْمُحْدُي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُعْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُولُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

گرامی قدر جناب جزل سیکرٹری صاحب جامع مسجد محمدی عزیز آباد السلام علیکم ورحمته الله و برکانهٔ !

معروض آنکه حامل ہذا جناب مولا نا ایوب الرحمٰن صاحب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرات کو امام وخطیب کی ضرورت ہے۔اگر ضرورت ہوتو ان کا تقرر فرمائیس میں سفارش کرتا ہوں۔

والسلام بقلم سعیداحم جلال بوری







محترم المقام جناب مولانا محمد اليوب الرحمٰن صاحب زيد مجدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

چندروز ہوئے جناب کی طرف سے قبلہ والدصاحب رحمہ اللہ کے یادگار

9 رسائل کا پارسل پہنچا۔ موسی تغیرات کی وجہ سے طبیعت مضلی تھی جسس کی وجہ

سے فوری جواب نہ دے سکا جی کہ جناب کا جوابی لفافہ پہنچ گیا۔ یہ جوابی لفافہ کی

وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب نے یہ تکلیف کیوں فرمائی میرے لئے یہ عزت افزائی
کیا کم تھی جناب نے یا در کھا اور رسائل کا تخفہ بھیج کر ممنون فرما یا۔ جزاکم اللہ تعالی جس طرح رسائل بھیج کر جناب نے گنہگار کو یا در کھنے کا ثبوت دیا مجھے

امید ہے دعاؤں میں بھی نہ بھولینگے۔ چونکہ جوابی لفافہ بھیجنا خلاف قاعدہ ہے اس

امید ہے دعاؤں میں بھی نہ بھولینگے۔ چونکہ جوابی لفافہ بھیجنا خلاف قاعدہ ہے اس

نیاز مند قاری شریف احمه غفرلهٔ 27 اگست 1975ء



## علام حبيب نفشبندي مام م مغير عوال منع مبم معوياكان

باسمهالكريم

23\_08\_77

محترم المقام حضرة مولانا صاحب زيدمجدكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركامة محترم الله الله الله الله الله

خيرالجزاء

اب بندہ اللہ کے فضل وکرم سے صحت یاب ہو چکا ہے۔ آخری شعب ان کو راولپنڈی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اُس نے بہت تسلی دی ہے، گو دَوا جاری رکھنے کی تاکید کی ہے اور روزہ سے ختی سے منع کیا ہے کہ ابھی آپ اس کے تعمل نہیں اور تراوی کی ہے اور روزہ سے ختی سے منع کیا ہے کہ ابھی آپ اس کے تعمل نہیں خدائی گرفت اور بھی بیٹے کر پڑھنے کو کہا ہے، مجبوراً ایسا ہی کر رہا ہوں۔ دعا فر مانا کہ کہیں خدائی گرفت اور مواخذہ میں نہ آجاؤں۔ ہو سکے تو مجھے بہت جلداس کا فتو کی تحریر فر مادیں کہ آیا کہ ایسا کرتا رہوں یا روزہ رکھنا شروع کر دوں؟

امید ہے کہ قلبی محور پر اللہ اللہ بروقت کر رہے ہوئے اور مراقبہ بھی۔ یہ مبارک ایام اصلاح نفس کے لئے بہت مفید ہیں۔اور بید دونوں چیزیں اصلاح باطن کے لئے بہت مفید ہیں۔اور بید دونوں چیزیں اصلاح باطن کے لئے بہت مجرب ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کو اعمال مرضیہ کی تو فیق دے اور جانشین رسول صلاح آپٹے بنائے۔دعا گو کو دعا وُں میں ہمیشہ یا دفر ما ئیں۔اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطاء فر مائے۔آمین

عبدالرحمٰن قاسمی السلام علیم عرض کر رہا ہے۔گھر میں دعوات صاحبزادگان کو پیار .....والسلام مع الکرام

غلام حبيب عفى عنه

### مكتوب حضرت مولانا محمد ابوب بإشمي وثيثاثة

(خليفه حضرت مولا ناعبدالما لك صديقي منية خانيوال)

محمرابوب مجددی ہاشمی از دھمتوڑ (ایبٹ آباد)

باسمهالكريم

عزيزى عزيز القدرمولوى محمد ايوب الرحمٰن انورى صاحب ذيدت معاد فهمد السلام عليم وعلى من لديم.!

یادآوری کاشکریہ۔ ذکر اللہ حسب معمول و معلوم یعنی اسم ذات کوزبان خیال لطیفہ قلب سے شروع کریں سانس وغیرہ کا استعال قطعاً نہ کیا جائے سانس اغیرہ کا استعال قطعاً نہ کیا جائے سانس اپنے معمول پر رہے ایک گھنٹہ تک اس ذکر پر روزانہ کی مداومت رکھیں۔ خیر العمل مادیم علیہ آنحضرت سانٹی آئی کی گاار شاد ہے اصل مقصود ذکر اللہ ہے لہٰذا فَاذْ کُرُ وُفِیْ پر حسب معمول عمل کریں امید ہے کہ آذ کُر کُمْ کا ترتب بھی شروع ہوجائے گا انبساط اور انقباض کو مقصود نہ بنایا جائے وَالله یُقیفُ وَیَبُسُطُ کو پیش نظر رکھیں تاکہ وَالَیْهِ تُرْجَعُونَ یعنی رجوع الی اللہ اور مقام انابت نصیب ہو۔ شعر از دروں تاکہ وَالیّه تُن جَعُونَ این چنیں زیباروش کم یبود اندر جہاں۔ دست بکار شنو آ شاباش وزیروں بیگا نہ ودل بیارجس کا حاصل احت لاص ہے آغبُل دبك کانے تراہ کی حقیقت یہی اخلاص ہے۔

ذکر اللہ کی تلقین وتعلیم کی جوآپ کو اجازت دی گئی اس میں بعض چیزیں قلم نہیں سمجھاسکتی، بالہ شافھہ بشر ط التلاقی عرض کردی جائینگی۔ فقط والسلام آپ کے برادارن و جملہ دوستوں کو احقر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ (نوٹ): آپ کے رؤیائے صالحہ سے پنہ چلتا ہے کہ آپ کا سیر وسلوک مرادی ہے بینی نسبت محبوبیت غالب ہے کہ مدینہ منورہ آنحضرت صالح تھے بہر محبوب رب التالمین کی آرامگاہ ہے۔ اللّٰھ مدز دُفَوْدُ

## مکتوب حضرت مولا نا عبدالجلیل قا دری رائے بوری مولانا (1)

برا درِ مكرم مولانا مولوي محمد ابوب الرحمٰن صاحب متنظلة

از احقر عبدالجليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة !

طالب خیریت بخیریت ہے خط ملا حال معلوم ہوا احقر کو چار ماہ سے کمر میں تکلیف ہے پہلے ڈاکٹر کہتے رہے کہ کمر کا مہرہ دب گیا ہے اب کہ ان کی رائے بیے کہ ہڈیوں کی تی بی ہے رائے ونڈ سے عبدالوہاب دو ڈاکٹر لائے ان کا علاج چل رہا ہے۔آپ بھی دعا کریں آپ اول سات دن عسل کرکے دور کعت نماز بہ نيت توبه برهيس پهرتين سوساڻھ دفع يَاتَوَّابُ بره صرمغفرت طلب كري اوراس کے بعد ذکر شروع کردیں جو نہ تو زیادہ اونجا ہواور نہ ہی زیادہ شدّ ومدّ کے ساتھ ہو۔ کلمہ طبیبہ کے لا کو ناف سے داہنے کندھے تک لے حب ویں پھر اللہ کو بائیں طرف کندھے پر لاویں اور اوپر کی جانب ہ کولمبا کریں اور ذرا دیر کے لیے ظہریں اور الا الله كى ضرب دل پر لگاویں سب چیز كی نفی كریں صرف ما لك كی ذات كا ا ثبات کریں بیر گیارہ سو دفعہ پڑھنا ہے پھراسم ذات کو اللہ کہہ کراوپر لے جاویں اور نیچے لا کرختم کریں۔شروع بھی دل سے کرنا ہے اورختم بھی دل پر کرنا ہے جار ہزار دفعہ پڑھ لیا کریں اور اپنے بدن کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کریں اور تصور کریں کہ میرے سارے بدن میں سے الله الله کی آواز آرہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں ۔اس کوآ دھ گھنٹہ کرلیں اور پختہ کرنے کی کوشش کریں ۔احقر بھی ہر طرح سے دعا گوہ اور گھر میں سب خیریت ہے۔ والسلام

دعا گو

عبدالجليل 13 رجون از ڈھڈ ياں

(يەخط13/جون 2000ء كاہے)

(2)

عزيز گرامي قدرمولوي محمد ايوب الرحمٰن صاحب سلمهُ

از احقر عبدالجليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

خط ملا حال معلوم ہوا احقر اسی طرح سے بیار چل رہا ہے ٹی بی کی دوائی نو ماہ سے کھار ہا ہوں اجازت کا سلسلہ اصولی طور سے اور حضرات کے طرزِعمل سے ینہیں ہے۔حضرت مدنی اینے بیٹوں کواجازت نہیں دے کر گئے تھےمولوی سعید الرحمٰن کے لیے میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بہت عرض کیا مگرانہوں نے ان کوا جازت نہیں دی تھی۔ آپ کے والدصاحب کے احقر پر بہت احسان ہیں اس لیے تو کلاً علی اللّٰد آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ذکرنفی اثبات گیاره شبیج اوراسم ذات جار ہزار با قاعدہ کرتے رہیں اور کم از کم آ دھ گھنٹہ مراقبہ دعائیہ کیا کریں کہ آنکھ بند کرے دل کی طرف متوجہ ہو کر خیال سے دعا کرتے رہیں۔ زبان کو ہندر کھیں اور خیال سے مالک الملک سے دعا مانگا کریں۔اوراتنے عرصہ اپنے اندرا چھے اخلاق پیدا کرتے رہیں۔اور برے اخلاق کواپنے اندر سے نکالتے رہا کریں ہمہتن کیسو ہوجا ئیں سب کے ساتھ تواضع سے پیش آیا کریں۔ تکبراورغصہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ احقر بھی دعا کرتا ہے آ ہے بھی میرے لیے خوب دعا کیا کریں۔والسلام دعا گو عبدالجليل 17 رفر وري 2001ء

## مكتوب حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن انورى عَشِيرَةُ بنام حضرت مولا نا ابوب الرحمٰن انورى عَشِيرَةً

برادرعز يزمولوي الوب الرحمن سلمه

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

یہاں الحمد للدسب خیریت ہے خدا کرے تم بھی خیریت سے رہو۔
تمہارے گھر میں بھی خیریت ہے بیچ خوش وخرم ہیں۔ تم نے جومسجد بنائی ہے سنا
ہے ویران پڑی ہے اور بے یارو مدد گار ہے۔ ایک آ دمی ملا ہے اگر تمہارا خیال ہو
تو اس کومقرر کردیں۔ نمازیں اور بچول کو پڑھا دیا کرے گا۔ اور یہ بھی مفصل
لکھیں کہ س کے سپرد کام ہے۔ میں نے تو جگہ بھی نہیں دیکھی۔

خلیل الرحلٰ خیرالمدارس سے فارغ ہوگیا ہے اور اب نیوٹاؤن مسیں تفصص فی الفقہ والتبلیغ میں داخلہ لینا ہے۔ ساتھ ہوکر کام کرا دیں اور خیال بھی رکھیں۔ میں بھی ان شاء اللہ آؤں گا۔ والسلام

احقرعزيز الرحمن انوري

## مكتوب حضرت مولانا ظفر احمدعثماني وميثلة

بنام حضرت مولا نامحمد ابوب الرحمن انوري وعشير

مكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة أ

مولانا مودودی اپنی ذات کے اچھے ہیں مگر مسائل شرعیہ میں اُن کاعلم ناقص ہے۔اس لئے مسائل میں اُن کا اتباع بغیر علماء و محققین سے دریافت کئے نہ کیا جائے۔والسلام

> ظفراحمدعثمانی ۴ ذوالحجه ۱۳۸۶ ص

(16 مارچ 1967ء بروز جمعرات)

مكتوب حضرت مولانا عاشق اللى بلندشهرى عشرة بسم الله الرحمان الرحيم

جناب سيدمحرمعروف صاحب حاجي

السلام عليكم!

عامل عریضہ ہذا مولا نا ابوب الرحمٰن صاحب دام مجدھم کو شرح طے اوی دے دی جائے جس قدر رعایت سے دے سکیں بہتر ہے۔

محمه عاشق الهي

کیم صفر ۹۹ ۱۳ ه

مکتوب بنام عمران فاروق ازمحمدایوب الرحمٰن انوری قادری

محترم المقام جناب عمران فاروق صاحب سلمكم الله تعالى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

احقر الحمد لله بخیریت ہے خدا کرے آپ سب حضرات اسی طرح سے بخیریت ہوں احقر دعا کرتا ہے کہ الله تعالی ہم سب کواپنے حفظ وامان میں رکھے آمین ثم آمین ۔ آپ کا محبت نامہ ۲ دن قبل ۱۲ شعبان ۱۳۲۴ھ ، 9را کتوبر 2003ء کوملاجس میں صرف جمادی الثانی درج تھا تاریخ درج نہتی نہ معلوم یہ خط کہاں پھرتا رہا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔

برابر دعا جاری رکھیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ، آمین آپ نے جو کیسٹیں ہمیں دی تھیں وہ ان شاء اللہ تعالی ان کی کاپی آپ کومل حبائے گی بلکہ مزید دو کیسٹ اور مل جائے گی۔ بجی کے تولد سے خوش ہوئی اللہ تعالی اس کو نیک صالحہ حافظہ قاریہ عالمہ اور آپ کی آئکھوں ٹھنڈک بنائے آمین اس کے نصیب ایکھے کرے۔ آمین ثم آمین

ام الصبیان کے تعویذ کی آپ کوعام اجازت ہے۔ام الصبیان کا تعویذ درج ہے:

> آعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّاَمَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَ آنُ يَّعُضُرُونَ اِشراهيًا بحق يأبدوح بحكم خدا بطفيل رسول.

چالیس دن کے بعد جو دوسرا تعویذ دینا ہے اس میں اصحاب کہف کے نام ککھ دیں بہتی زیور سے دیکھ لیس یہ تعویذ پہننے کے لیے ہمیشہ بچہ کے گلے میں رہے گا۔ ڈھڈ یاں شریف جانا اللہ تعالیٰ آپ کومبارک فرمائے۔

درود شریف کی مجالس سے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی قبول فرمائے مزید ہمت وتو فیق عطافر مائے آمین، مزید مجالس ذکر سے بہت خوشی ہوئی اللہ د تعالی ہم سب کواپنی مرضیات سے نواز ہے۔ آمین ثم آمین ملفوظات حضرت رائے پوری آپ کوان شاء اللہ مل جائیں گے۔ حضرت والدصاحب کے خطوط ابھی تک احقر کو نہ ل سکے ان شاء اللہ مل حب ائیں گے۔ حضرت والدصاحب کے وظائف وعملیات کی آپ کو کمل اجازت ہے احمت رکی طرف سے والدصاحب والدہ صاحبہ اور تمام اہل خانہ اور تمام دوست واحباب کو سلام مسنون اور سب سے دعاؤل کی درخواست ہے۔ بچی کواللہ تعالی طویل العمر عابدہ زاہدہ بنائے آمین یہ خط تمام دوست واحباب کو دکھا دیں۔ والسلام آپ کا بھائی محمد ایوب الرحمٰن انوری قادری عفا اللہ عنہ آپ کا بھائی محمد ایوب الرحمٰن انوری قادری عفا اللہ عنہ راشد بچے سلام کھوار ہا ہے۔ والسلام عبان ۲۲ اس بھوار ہا ہے۔ والسلام عبارت اجازت حدیث

باسمهسجائه

نعمد لأونصلى على رسوله النبى الكريم وعلى الهوصحبه ومتبعيه الى يوم القيامة اجمعين امابعد!
روايات حديث كى اجازت جو مجھے حضرت مولانا ظفر احمد عثانی مين كي اسانيد كى روسے حاصل ہے اور مولانا حيد رعلى شاہ صاحب تلميز حضرت شيخ الهندمحمود حسن مين كي طرف سے حاصل ہے ۔
مين مولانا محمد ايوب الرحلٰن كو اجازت روايت ديتا ہوں ۔
ميں مولانا محمد ايوب الرحلٰن كو اجازت روايت ديتا ہوں ۔

وفقنا الله وايالالها يحبويرضي

فقط

سلمان احمد بن مولا نا السيدمجمد اظهار الحق سهيل المرقوم ۲۷ شعبان ۱۵ ۱۴ هه، 29 رجنوری 1995ء يكشنبه

| سنه وفات بمطابق هجری وعیسوی                       |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| حضرت مولا نامحمه ابوب الرحمٰن انوري نورالله مرقده |     |
| ولی ابنِ ولی محبوب اہل صدق و وفا                  | (1) |
| اک دیا اور بجھا وہ ہم سے ہوا جدا                  |     |
| خدا رحمت كندايل عا شقانِ پاک طينت را              |     |
| م قد جو دیکھی میں نے ہے باغ خوش نما               |     |
| ۶۲+۱۵                                             |     |
| رب سے ہی مانگو ہر شے اور اُسی سے وفا کرو          | (٢) |
| اس جہاں فانی میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرو        |     |
| احباب خیر خواہ سے ہے ایک دلی التجا                |     |
|                                                   |     |
| غفلت سے جاگو اور خدا خدا کرو                      |     |
| ۵۱۳۳۲                                             |     |
| لكي لگا جو سنه وفات حضرت ابوب الرحمٰن "           | (٣) |
| دل سے آئی آواز حضرت سلطان العارفین                |     |
| er + 10                                           |     |
| خوب سن غور سے اور دیکھ بصیرت قلب سے               | (٣) |
| سکوں پاتے ہیں دل جب ہوتا ہے ذکرِ معثوق            |     |
| ه ۱۳۳۲                                            |     |
| 6 **                                              |     |

نتیجه فکر: ابوحذیفه عمران فاروق غفرلهٔ ۲۸ ذی الحجه ۱۳۳۸ هه 20 ستمبر 2017ء بروز بدھ

#### وظائف مردور احلین

از حضرت مولا ناايوب الرحمٰن انوري

حاکم وافسر پرغلبہ پانے اور دشمن کے شرسے محفوظ رہنے کے لیے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ آمُرِهِ.

بلا تعداد دُشمن کے تصور سے پڑھے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُك فِي نُحُوْدِ هِمْ وَ نَعُوْذُبِك مِنْ شُرُودِ هِمْ وَ نَعُوذُبِك مِنْ شُرُودِ هِمْ وعشاء كي بعد 41 مرتبه رشمن كتصور سے يرطيس \_

#### سخت مشکلات کے لیے:

رات کوچیت پر یاضحن میں ننگے سرجائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اِلھٹی آخیای صَمَیاِئی مِنْ عِنْدِلگَ مَلَاکْیْ۔

11 تسبیج عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 41دن اور کم از کم 21دن۔ اوراول وآخر 11 مرتبہ نماز والا دُرودشریف پڑھے۔

#### ميال بيوي مين اختلاف هو:

چھے پارے کی پہلی آیت'' لا ٹیجے اُللہ الْجَهُرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَرِی مَنْ ظُلِمَہِ وَکَانَ اللهُ سَمِیْعًا عَلِیمًا''اس تصور سے پڑے کہ میرا ساتھی میری طرف آرہاہے۔محبت کے لیے 700 مرتبہ،اول وآ خر درود شریف۔ اعمال میں غفلت وسستی کو دور کرنے کاعمل:

بعد آدهی رات کو یا تہجد کے لیے المطفی عسل کرے نئے یا دھلے ہوئے کیڑے پہنے اور نوافل (کم از کم) دو پڑھے۔ پھر تو بہ کی نیت سے دونفسل ادا کرے' یَا تَوَّابُ ''360 بار پڑھے اور دعا کرے۔

## ہرمشکل سے نجات کے لیے:

"یَااللهٔ یَارَحْمٰیٔ یَارِحِیْمُ" دونفل پڑھ کرعثاء کے بعد 5 یا 3 شبیج پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں۔کسی ناجائز کام کے لیے نہ پڑھے۔

برائے دفع شرحاسدین و دشمنان ، دفع انرجن و جادو پلاسٹک کورکرکے پاس رکھیں اور دفع جن و جادو میں عین اللّه پرنظر جما کر دیکھیں پچھ دیر تک روزانہ یہ تعویذ تہد نہ کریں۔ با اجازت وعنایت از حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی میشید (اٹک)

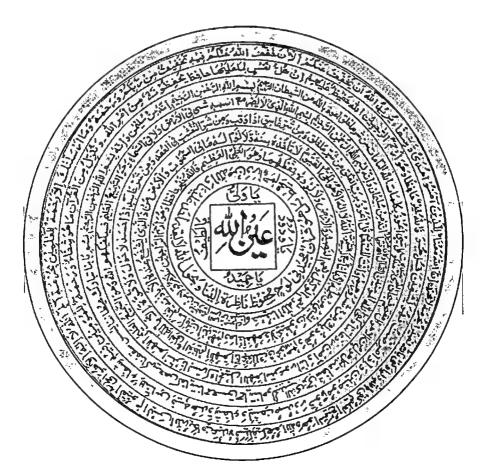

## عكسِ تحرير حضرت مولانا محد ابوب الرحمٰن انوري عِيشة

والقفيد الحيد يه-

ثَيْرًا إِلَيْ الْإِقْسَانِ وَ الْلَهُمْ يُ كَا بِهِ الْمُورِّ فِ عَالِكُهُ تَكَانَ رُسُلِ اللهُ مَا طِينَهُ وُرِيَ إِنَّا بِتُ الْمِيثًا فِي كَا فِي لَكُمُ اللَّهِ الْمِيثًا فِي كَا فِي لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فُكِيَّنُ كُلِّيتِ الْلَافَادُ ثِي وَالْبَغَهُ كُونَ لَهُ لِزُكُ لَا لَأَكَارِنَ الِهُهُ مُ يَّ كُوْرُ إِفَلَاقَ اللهِ مِنْ مُفَلِ نَّ دِينُهُ حُقَّ نَنِ بِرَابِهِ تَ دَنْهُ وُدُ وَ لِالْفِينَ المُ يُنسَلَى فَنْ ضَى عَلَى الْلَاقِيَ تكاز ثيكه كالأثكا وبهنكمتكا كَاسْتُكُ كَاسْتُ مُنْ إِنْكُ الْمُ المَنْ يُمَاعُمُ الرَّبِي مِالْمِيْحِ رُصْفُو كَالْبَارِي وَدُرْدُ يُنا ولكُ رالفَيْنَ مُكْرُرُ مُكُ فحريكا كبت الرنسي ببيتنفيد لِحُكَ لِيُرْمُ بَعْثَ النَّسِي شَمَا فِمُنَّا في كُل م الله ذو هم

#### تبھر ہے

حیات انوری کے پہلے ایڈیشن پر جن دینی رسائل میں تبھرے شائع ہوئے اُنہیں یہاں شامل کیا جارہا ہے۔ ماہنامہ البلاغ ، (تبھرہ نگار: ابومعاذ ):

حضرت مولانا محمد انوری رئیستی کی ولادت 1901ء میں اور وفات 1970ء میں ہوئی ، آپ رئیستی حضرت شیخ الہند رئیستی کے مرید باصفا، خادم خاص اور خلیفہ مجاز تھے، امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رئیستی کے تلمیذر شید اور خلیفہ مجاز تھے۔ اسی نسبت سے ' انوری' کہلائے ، نیز مرشد العلماء حضرت سے افادر رائے پوری رئیستی کے بھی خلیفہ خاص تھے، آپ اتنی بڑی بڑی نسبتوں کے امین سے مگر اب تک حضرت رئیستی کی کوئی با قاعدہ سوائح مرتب نہیں ہوئی تھی۔

اب آپ کے پوتے جناب صاحبزادہ محمدراشدانوری صاحب کی تحریک پر ڈاکٹر ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب نے ''حیات انوری'' کے نام سے زیر نظر کتاب مرتب فرمائی ہے ،جس میں حضرت مولا نامحمد انوری میں تعصیل کے حالات ، افادات ، ارشادات ووا قعات ، مکا تیب ، وظا نف وعملیات تفصیل کے ساتھ درج فرمائے ہیں۔ نیز حضرت مولا نامحمد انوری میں انوری میں مولا نامحمد انوری میں تحریر کیے ہیں۔ ایوب الرحمٰن انوری میں تالات بھی تحریر کیے ہیں۔

حضرت مولا نامحمہ ایوب الرحمٰن صاحب نے اپنی حیات میں بہت سے
اکابر علماء کرام اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کی تھیں۔ان سب ملاقاتوں کا حال
انہوں نے خود اپنے قلم سے تحریر کر دیا تھا۔ بیسب حالات بھی اس کتاب مسیں
شامل کر دیئے گئے ہیں،جس کی وجہ سے کتاب کافی جامع ہوگئی ہے۔

كتاب كامطالعه كرنے سے علمی عملی فائدہ محسوس ہوتا ہے، یقینا بیا یک

عمدہ'' تذکرہ'' ہے جس کا مطالعہ عام وخاص دونوں طبقوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمادی الاوّل = ۱۳۴ ھ فروری 2019ء

#### ما هنامه بینات (تبصره نگار: مولانا اعجاز مصطفیٰ):

بزرگوں کی سوائح ، ملفوظات وارشادات ، اُن کی سیرت وکردار آگلی نسلوں

کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہوتے ہیں ، بعد والوں کو ان میں بہت کچھ پڑھے اور
سکھنے کو ملتا ہے ، جن کو محفوظ اور شائع کرنا ان کے متعلقین ، اولا دواحف داور
شاگردوں پر ایک حق ہوتا ہے ، زیر تبصرہ کتاب میں اسی حق کو ادا کیا گیا ہے ، چنا نچہ
اس مجموعہ میں حضرت شخ الہند محمود حسن قدس سرۂ کے خادم خاص وخلیفہ مجاز ، حضرت
علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے تلمیذر شید اور حضرت مولا نا شاہ عبدالقا در
رائے پوری رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ حضرت مولا نا محمد انوری لائلپوری نور اللہ مرقدہ
(متونی: + 192ء) کی سوائح ، ارشادات اور مکتوبات کو جمع ومرتب کیا گیا ہے ، اس
جمع وتر تیب کی سعادت ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب کو حاصل ہوئی ہے ۔ حضرت
کے بوتے جناب محمد راشد صاحب نے اس پر حواشی کا کام کیا ہے۔

کتاب میں حضرت کا خاندانی شجر ہ نسب، حصول علم، بیعت وحنلافت، اسا تذہ، تلامذہ، خلفاء، ہم عصر علماء ومشائخ، مکتوبات، ارشادات وواقعات، تصنیفات، وظائف وعملیات، شجرات ِطریقت وغیرہ جیسے مرکزی عناوین کے تحت کافی مواد جمع کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں حضرت وَشَالَة کی سندات اور تحریرات کا عکس بھی دیا گیا ہے۔ کتاب کا کاغذ، ٹائٹل، جلد بندی اور کمپوزنگ۔ وغیرہ معیاری ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ کتاب کو قارئین کے لیے مفید بہنائے اور حضرت بیٹ اور اُن کے متعلقین ومرتبین کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنائے۔ آبین مضرت بیٹ اور اُن کے متعلقین ومرتبین کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنائے۔ آبین

#### ما منامه الحقانية، (تبصره نگار: مولا ناعبدالصمدساجد):

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری قدس سرہ ہمارے ان اکابر و مشایخ
میں سے تھے جن کی حیات طیبہ اور ملفوظات وارشادات اور حالات و واقعات
امت کے لیے را ہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے، یادگارِ اسلاف اور اکابر کے خوشہ
چین کا لفظ ان کی شخصیت پر بالکل درست اور صادق آتا ہے، حضرت شخ الهنداور
حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہا اللہ سے ارادت و بیعت کا خصوصی تعلق رہا۔
یقیناً وہ افذا فر امت اور اساطین علم وفضل میں سے تھے، اب تک حضرت انوری
رحمہ اللہ کی کوئی سوان خسامنے نہیں آئی تھی، حضرت ہی کے نبیرہ جناب صاحبزادہ محمہ
ارشد انوری سلمہ نے ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب زید مجدہ سے آپ کے احوال
ارشد انوری سلمہ نے ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب زید مجدہ سے آپ کے احوال
و تاریر شتمل بیسوان تحریر کروائی اور اسے مربقب ومشی کرے عمدہ انداز مسیں
شائع کیا ہے۔

اس کتاب مفید میں حضرت انوری رحمہ اللہ کے از ولادت تا وفات حالات ، ارشادات و وا قعات ، تصانیف ، مشہور تلامذہ ، خلفاء و مجازین ، مخضر حالات خلفاء و مجازین ، ہم عصر علاء و مشایخ ، مکتوبات ِ اکابر مع عکس ، وظ اکف وعملیات نیز آخر میں آپ کے صاحبزادہ مولا نا محمہ الیوب الرحمٰن انوری رحمہ اللہ کے مختضر حالات شامل ہیں ۔

حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلهم اور دیگر حضرات علاء و مشائخ نے اس اہم کارنامہ کی تحسین و شجیع فرمائی ہے، میمض کتابوں کی دنیا میں ایک اضافہ نہیں بلکہ اکابر کے حالات و واقعات اور علوم ومعارف کومحفوظ رکھنے کاعظیم کارنامہ ہے۔

یه کتاب ہرصاحبِ ذوق اور ہر کتب خانہ کی ضروت ہے،امید ہے

احباب قدر فرمائیں گے۔

ذيقعده، ذوالحجه ١٣٣٩ هه، جولائي اگست 2018ء

#### ما هنامه الخير، (تبصره نگار: مولانا محمد از هر):

حضرت مولا نامحمد انوری لائل پوری ﷺ ہمارے ان اکابر میں سے تھے جن کی بلندنسبتوں پر رشک کیا جاتا ہے۔حضرت شیخ الہند عظامیہ جیسی ہمہ صفت موصوف شخصیت سے آپ کا ارادت کا تعلق تھا ، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری میں جیسے عبقری الصفات عالم سے تلمذ کا رشتہ تھا، اور حضرت اقدس شاہ عبدالقا در رائے یوری میشاند جیسے فانی فی اللہ باقی بالله شیخ کے آپ خلیفہ اجل تھے۔حضرت میشاند کے نبيره محترم صاحبزاده محمد راشدانوري كي تحريك وتحريض يرمحترم جناب ابوحب ذيفه عمران فاروق صاحب نے حضرت و اللہ کے سوائح تالیف فرما کر سوائح خوانی کا ذوق رکھنے والے حضرات پر احسان کیاہے۔اس کتاب میں حضرت مُشاللہ کے سوانحی احوال کے علاوہ متعدد اکابر کے خطوط وعکوسِ تحریر بھی مندرج ہیں نیز شجرہ ہائے طریقت اور وظا کف وعملیات بھی زینت کتاب ہیں۔علاوہ ازیں حضرت ﷺ کے صاحبزا دے مولا نا محد ابوب الرحمٰن انوری علیہ کی اکابر علماء ومشاکّخ سے ملا قاتوں کے احوال ی<sup>مشت</sup>مل یا د داشتیں اس کتاب کی عظمت وا فادیت کو حیار جیا ندلگارہی ہیں۔ ذيقعده ٩٣٣٩ هاگست2018ء

## ما هنامه نقیب ختم نبوت ، ( تبصره نگار: صبیح همدانی ):

قطب العالم حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قدس اللہ سرۂ ماضی قریب میں سلسلۂ قادر ہید و چشتیہ صابر ہیہ کے عظیم المرتبت مربی اور شیخ طریقت تھے۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے انفاس شریفہ سے اس خطے میں بے تحاث ربّانی فیوض کا ظہور ہوا۔ ایک عظیم خلقت نے آپ کے دہنِ مبارک سے اللہ کا پاک

نام سیکھا اور دین و دنیا کی کامیا بیول کے حقد ار ہو گئے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ حضرت رائے پوری کے دست اقدس پراہلِ فضل وعلم کی بھی ایک بڑی تعداد کو اخذِ فیض واستفادہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ زیرِ نظر کتاب جن گرامی منزلت بزرگ کے سوانح پر مشتمل ہے وہ بھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ کی بارگاہ کے وابستگان میں سے تھے بلکہ ان وابستہ مشائح کی جماعت میں بھی نمایاں بارگاہ کے وابستگان میں سے تھے بلکہ ان وابستہ مشائح کی جماعت میں بھی نمایاں اور منفر دشان کے حامل تھے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت مولا نا محد انوری لائل پوری نور راللہ مرقدہ ہے۔

زیرِ تبصرہ کتاب انھی حضرت مولانا محمد الوری ﷺ کے احوال وا خار کا مجموعہ ہے۔ کتاب بنیادی طور پر تین بنیادی حصول میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ حضرت مولانا محمد انوری کے سوانح ومقامات پر ششمنل ہے، دوسرے جصے میں اکابر واعاظم کے مختلف مکتوبات کو جمع کیا گیا ہے جبکہ تیسرے حصے میں حضرت مولانا محمد

انوری کے فرزندِ ارجمندمولا نامحمہ ایوب الرحمٰن انوری ﷺ کے احوال و آثار اور ملفوظات وغیرہ کیجا کیے گئے ہیں۔

الیی مبارک ہستیوں کے احوال و آثار کو پڑھنے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع ملنا بجائے خود ایک بڑی سعادت ہے۔اللہ تعسالی اس کتاب کے مؤلف ومرتب کو جزائے خیرعطا فرمائے۔

کتاب عمدہ کاغذ پر شائع کی گئی ہے، پروف خوانی اور طباعت کا معیار بھی قابلِ داد ہے، اگر چپ عربی و فارسی عبارات اور ان کے ترجموں کے حوالے سے نظر ثانی کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔

محرم الحرام ٩٣٩ ١١ ه، تتمبر 2018ء

#### ما بهنامه الاحرار ، (تبصره نگار: ابوشراحیل):

برصغیر پاک وہندگی تاریخ میں ہمارے اکابر علاء ومشائخ کے سلسلۃ الذہب میں جن شخصیات کوغیر معمولی فیض رسانی ، تبلیغ ، تعلیم و تزکیہ کے باب میں لا فانی شہرت حاصل ہوئی ہے ان میں حضرت مولا نا عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کا نام نامی شامل ہے ۔ آپ کی کرشاتی و نورانی صحبت سے فیض یا فتہ ہزاروں علمی شخصیات معروف ہوئیں ، جو اپنی جگہ باصفا مرشدگی تعلیم و تربیت کا عکس جمیل تھی۔ صالحین کی اس بامراد جماعت کے ایک رکن متبحر عالم دین ، راہ سلوک میں شیخ وقت، ضادم خاس و خلیفہ مجاز حضرت مولا نامجمود حسن نوراللہ مرقدہ تلمید امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رکھنے ، خلیفہ مجاز حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر رائے پوری رکھنے ، استاذ الحدیث حضرت مولا نامجمد انوری رکھنے ہیں ۔ آپ رائے پوری رکھنے ، استاذ الحدیث حضرت مولا نامجمد انوری لائل پوری رکھنے ہیں ۔ آپ رائے دین ، علمی اور روحانی خدمات کے واقعات متفرق کتابوں میں بہت اختصار کے ساتھ درج ہیں تاہم اگر انہیں مربوط و مجتمع انداز میں جمع کر دیا جاتا تو وابستگار راہ و

سلوک اور تشنگان علوم کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوتے ، بیضرورت ایک عرصہ سے موجود تھی۔ تاہم اب''حیاتِ انوری'' کے عنوان سے ایک کتاب مرتب ہوکر سامنے آگئی ہے۔ برادرمحترم جناب ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب نے حضرت مولانا محد انوری نورالله مرقدهٔ کے سوانح، آپ کی خدمات اور اکابر علماء سے علمی وروحانی نسبتوں کا تفصیلی ذکر جمع کردیا ہے۔ یہ کتاب یقینا اہل ذوق کے لیے ایک شاندار تخفہ ہے جس کے لیے محترم ابوحذیفہ عمران فاروق صاحب قابل صدمبار کباد ہیں۔ کتاب میں مذکورہ واقعات کے ساتھ حضرت کے پوتے محمد راشد انوری صاحب نے وا قعاتی تطبیق کے لیے جو حاشے منسلک کیے ہیں وہ نہصرف معلومات مسیں اضافے کا باعث ہیں بلکہ مذکورہ وا قعات کی نسبت سمجھنے کے لیے بھی بے حسد معاون ہیں، کتاب کا مقدمہ یادگار اسلاف حضرت مولانا مجاہد الحسینی مدّ ظلهٔ نے تحریر فرمایا ہے جواینی جگہ خاص ہے۔ اکابر علماء وصلحاء کے سوانح پڑھنے کا ذوق وشوق رکھنے والوں کے لیے بیر کتاب ایک بزرگ کے توسط سے کئی بزرگ شخصیات

ریور بی ہے برای ہمات کا ہمات کا ہمات ہوئی ہوئی۔ وشوق رکھنے والول کے لیے یہ کتاب ایک بزرگ کے توسط سے کئی بزرگ شخصیات کا تعارف پیش کرتی ہے۔ امید ہے اہل ذوق اس کتاب کے مطالعہ سے محروم نہ رہیں گے۔

شعبان • ۴۴ اھ،اپریل 2019ء

ماهنامه 'صلوعليه وآله' (تبصره نگار:مفتی نويدظفر الحسين): باشيمه تَعَالى

حَامِلًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّبًا ـ أَمَّا بَعُنُ!

"خضرت اقدس مولاً نامحد انوری لائل پوری قدس الله دسرهٔ العسزیز" حضرت امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرهٔ کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامستے الدین رشیدی قدس سرهٔ کے خادم وخلیفہ مجاز رشیدی قدس سرهٔ کے خادم وخلیفہ مجاز

ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے۔حضرت انوری قدس سرۂ کے مبارک خاندان میں اور بھی کئی نامور حضرات گزرے ہیں مگر حضرت انوری قدس سرۂ کا مقام سب سے الگ ہے۔

''حضرت انوری قدس سرهٔ ''امام العصر حضرت مولا نامجمد انورشاه کشمیری قدس سرهٔ کے اخص تلامذہ اور منظورِ نظر حضرات میں ایک بڑا نام ہے۔حضر انوری قدس سرهٔ کو حضرت کشمیری قدس اللہ سرهٔ العزیز سے اجازت وحضلافت بھی حاصل تھی۔حضرت انوری قدس سرهٔ کوامام العصر حضرت کشمیری قدس سرهٔ کے علوم ومعارف کا انسائیکلو پیڈیا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرهٔ کی مجالس مبارکہ میں اور بعض دیگر مواقع پر اس کا اظہار ہوا۔ اس طرح حضرت انوری قدس سرهٔ کا شار قطب الارشاد حضرت اقدس مولا نا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرهٔ کا شار قطب الارشاد حضرت اقدس مولا نا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرهٔ کا خافاء اور اخص متعلقین میں ہوتا ہے۔

حضرت انوری قدس سرۂ اکابر علمائے دیو بند قدس اللہ اسسرارہم کے ذوق بفکر علمی وروحانی اور سیاسی مزاج کی حیاتی پھرتی تصویر تھے۔ضروری تھا کہ ان کی مبارک حیات کے ماہ وسال کوقلم وقرطاس کے حوالے کیا جائے اوران کے اسا تذہ، مشاکخ، تلامذہ وخلفاء کا تذکرہ اور حضرت انوری قدس سرۂ کی تحسریری وتقریری خدمات کوسامنے لایا جائے۔

''حیاتِ انوری''حضرت اقدس مولا نامحد انوری قدس سسرهٔ کی سوانخ حیات ہے۔جو کہ حضرت انوری ثانی مولا نامحد ایوب الرحمٰن انوری قدس سرهٔ کے فرزندعزیزم جناب محدراشدانوری زیدمجدهٔ کی تحریک ومعاونت سے حضرت انوری ثانی قدس سرهٔ کے خلیفہ مجازعزیزم ڈاکٹر عمران فاروق زیدمجدهٔ نے مرتب فرمائی ہے۔دونوں حضرات خصوصیت سے اور باقی تمام معاونین بھی مبار کباد اور سپاس

کے مستحق ہیں، کیونکہ ایک عرصہ سے اہل ذوق حضرت انوری قدس سرۂ کی سوانح کے منتظر تھے۔

دیدہ زیب ٹائٹل اور عمرہ کاغذگی اس ۱۳ صفحات کی سوانح کی اشاعت

کے بعدان حضرات نے حضرت انوری قدس سرۂ ،ان کے والدگرامی حضرت مولانا فتح الدین رشیدی قدس سرۂ اور حضرت انوری قدس سرۂ کے صاحبزاد ہے حضرت مولانا محمد ایوب الرحمٰن انوری قدس سرۂ کے رسائل '' کلیات انوری کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیے ہیں اور اب اس کا نام '' مجموعہ رسائل انوری'' کردیا گیب جداور اسی طرح '' انوار انوری'' کی بھی اشاعت ہو چکی ہے۔ ان سب کی اشاعت پر بھی یہ دونوں حضرات مبار کباد کے ستحق ہیں۔اللہ تعالی ان حضرات کی اشاعت پر بھی یہ دونوں حضرات مبار کباد کے ستحق ہیں۔اللہ تعالی ان حضرات کی ان کا وشوں کو قبولیت سے نواز ہے اور ان حضرات کومزید ایک خدمات بجالانے کی توفیق عطافر ماتے رہے۔آمین!

مجلہ 'صلوا علیہ وآلہ' کے اراکین مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت سمجی حضرات بھی مبار کباد کے مستحق ہیں کہ اولاً حضرت انوری قدس سرۂ کی سوائے اس مجلہ میں شائع ہوئی۔ مجلہ میں شائع ہوئی۔ محرم الحرام ۲۳۲اھ بمطابق اکتوبر 2020ء



# حضرت مولانا محمد انوری لائل بوری تشاری سوانح سسانی بیاری سسفر آخرت

1947ء کے خونی ہٹگامہ میں ہجرت کر کے لائل پورتشریف لائے اور اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری سیستا کے ارشاد کے مطابق لاکل بور میں آتے ہی دینی مدرسہ کی بنیادر کھی جو کہ تقسیم ملک سے قبل رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں جاری تھا۔ مدرسہ میں حفظ القرآن کے علاوہ ابتدائی کتب عربی سے دورہ حدیث تک کی تعلیم شروع کرائی ،خودسارے اسباق دورہ کے پڑھاتے تھے۔ صبح تین بج سے نثروع کر کے رات 11 بجے تک پڑھا نامعمول تھا۔اس محنت ومشقت کی وجہ سے ذیا بیطس وغیرہ امراض کے شکار ہوئے ،لیکن کام میں سستی نہ آنے دی۔ آخر 1962ء میں فالج کا شدید حملہ ہوا پھر 1965ء میں دوسراحملہ ہوا مرض شدت اختیار كر گيا، آخر اسباق چھوڑ دئے ليكن باوجوداس قدرضعيف اور پيرانہ سالي كے اپنے اورادو وظائف میں انہاک اس طرح رہا کہ گرمیوں سردیوں میں تہجد کے لئے رات 12 بجے اٹھنا ایام بیض اور جمعہ کے دن کا روز ہمعمول رہا۔ آخر مرض نے اور شدت اختیار کی 9 جنوری 1970ء کو بعد از نماز جمعہ قلب کا شدید دورہ ہوا جو کہ جمعہ سے عصرتک رہا۔ پہلے دورہ کے بعداییے صاحبزادے مولا ناسعیدالرحمٰن سےفرمایا کہ یہی مرض آخر میں میرے مربی وشفیق استاذ مولا نا سید انور شاہ صاحب عظالہ کو ہوا تھا۔ مجھےا بینے شیخ سےنسبت خاص ہے۔قلب کا دوسرا دورہ 13 جنوری 1970ء جو کہ عصر سے عشاء تک رہا۔ تیسرا دورہ قلب 16 جنوری 1970ء بعد از نماز عشاء تا ڈیڑھ بجے شب تک رہا۔ تو رات 2 بجے اپنے لواحقین کو بلا کر وصیتیں فرما ئیں۔اللہ كاخوف ہر حالت ميں ركھنا نبي كريم صلافياتي تي كي سنت پر چلنے كي يوري كوشش كرنا۔ میرے احباب سے حسن سلوک رکھنا آپس میں محبت وسلوک سے رہنا، 20 جنوری

1970ء دن کے وقت طبیعت مبار کہ میں بہت خشبیتِ الہی کا غلبہ تھا اور ملا قاسے ربانی کے شوق میں اشعار پڑھتے تھے۔ 19 جنوری 1970ء بروز پیر حجام کو بلانے کا فرمایا، توعرض کیا گیا کہ جناب ہمیشہ جمعرات کو حجامت بنوایا کرتے ہیں۔فرمایا کہ نہیں اس دفعہ پیر کے دن ہی بنوانی ہے۔اور جمعرات میں کتنے دن باقی ہیں صبح و شام پوچھتے رہے۔ آخر 20 جنوری 1970ء بعداز نماز عصر طبیعت مبارکہ پر نقابت كاغلبه بهت تقارمولا ناعبدالجليل صاحب نے عرض كيا حضرت زبان مباركه خشك ہورہی ہے۔ خمیرہ مروارید میں آبِ زمزم ملا کر دوں۔ فرمایا ہاں ضرور دو، بی کرفرمایا الحمدللد سینه سیراب ہو گیا پھر فرمایا زمزم پیا اور روح پرواز کر گئی۔ پھر مغرب کی نماز بإجماعت پڑھنا شروع کی،آخری التحیات میں نقاہت بہت ہوگئی،سلام بمشکل پھیرا که استغراق کی حالت ہوگئی۔ حالت استغراق میں ہی بدھ کا پورا دن گزرا۔تھوڑی دیر بعد شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھاتے تھے، یوں ہی بدھ 21 جنوری 1970ء کا بورا دن گزرا۔ جمعرات کی رات 11 بج طبیعت مبار کہ مین زیادہ کمزوری کے آثار نظر آئے تو ڈاکٹروں کے تقاضے پر ہیڈ کواٹر ہیتال لائل پور میں پرائیویٹ وارڈ میں لے جایا گیا۔ پوری رات شہادت کی انگلی آ سان کی طرف آٹھتی رہی، آخر صح 7 بج داع اجل كولبيك كها- إتَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِوْنَ

جنازہ 8 بجے ایمبولینس پررکھ کرمکان واقع سنت پورہ لایا گیا۔ عسل کے دوران سب نے محسوس کیا کہ چہرہ انور پرمسکراہٹ اور بٹ اشت بہت تھی اور جسم مبارک سے گلاب کی سی خوشبو آرہی تھی عسل سے فراغت کے بعد آپ کے مکان کی ڈیوڑھی (برآ مدہ) میں جنازہ رکھا گیا تولوگ روتے جاتے تھے زیارت کرتے جاتے تھے۔ قریباً ایک لاکھ افراد نے زیارت کی ہوگی۔ اعلان کے مطابق سنام ساڑھے 4 بجے اقبال پارک دھو بی گھاٹ میں غالباً ڈیڑھ لاکھ افراد نے نماز جنازہ ساڑھے 4 بجے اقبال پارک دھو بی گھاٹ میں غالباً ڈیڑھ لاکھ افراد نے نماز جنازہ

حيات انوري

پڑھی اور جنازہ کا جلوس بڑا قبرستان لائل پور کی طرف روانہ ہوا۔ حدِ نگاہ تک۔ انسانوں کا سمندرموجیں مارتا ہوا جارہا تھا۔ آخر سسکیوں اور آ ہوں میں ساڑھے 5 بجے شام لحد میں اتار دیئے گئے۔

خدا رحمت کندبر این عاشقانِ یاک طبینت را

جنازہ میں ملک کے گوشہ سے آئے ہوئے اکابر علاء صلحاء حفاظ و دیگر معززین نے شرکت کی، مقامی حضرات نے دکانیں بند کر دیں۔ شہر میں ہڑتال کی سی کیفیت تھی۔ جمعہ 23 جنوری 1970ء بعد از نماز عشاء جامع مسجد انوری میں جلسہ تعزیت منعقد ہوا جس میں مفتی زین العابدین خطیب لائل پور، مولا نامجسہ ضیاء القاسمی مولا نا تاج محمود کے علاوہ دیگر حضرات نے تقاریر فرمائیں۔ اور مولا ناکی خدمات کوسراہا، آخر میں مولا نا مرحوم کے ارشاد کے مطابق مولا نامرحوم کی خدمات کوسراہا، آخر میں مولا نامرحوم کے ارشاد کے مطابق مولا نامرحوم کی خدمات کوسراہا، آخر میں مولا نامرحوم کے ارشاد کے مطابق مولا نامرحوم کی خدمات کوسراہا، آخر میں مولا نامرحوم کے ارشاد کے مطابق مولا نامرحوم کی خدمات کوسراہا، آخر میں مولا نامرحوم کے ارشاد کے مطابق مولا نامرحوم کے گیا۔ مولا نانے 5 صاحبزاد سے تین صاحبزاد یاں اور ایک ہیوہ چھوڑی ہیں۔ خود نوشت سوائے:

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری ﷺ کے خلفاء مجازین کا تذکرہ کھنے ہوئے مولانا مرحوم نے اپنی سوانح پر بھی اس میں روشنی ڈالی ہے، جو مختصراً نقل کی جارہی ہے۔

احقر کی پیدائش مئی 1901ء میں ہوئی اور حضرت مولانا محمد صاحب قدس سرہ والدصاحب رئے اللہ پر ہے حدم ہربان اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رئے اللہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی قدس سرہ العزیز کے تلمیذ تھے۔ اور مولانا شیخ عبدالحق مصنف تفسیر حقانی کے ہم سبق تھے، کوٹ بادل خال ضلع جالندھر میں رہتے تھے، میرے عقیقے پر تشریف لائے تھے۔

حضرت مولانا محمرصاحب عثالة نے فرمایا کہ اپنے نام پرنام میں نے محمد رکھ دیا ہے اور برکت کی دعا فرمائی، میں ابھی چیرماہ کا ہوں گا کہ والدصاحب تطالت کو زمین ضلع لائل پورمیں ملی حضرت مولانا محمد عشیر کوٹ بادل والوں کا انتقال اسی سال ہوا۔ والدصاحب ریل گاڑی میں بیٹھ سے تھے کہ اطلاع ملی میری والدہ ماحبدہ کا انقال ضلع لائل پور کے ایک گاؤں چک 248 گ ب میں ہوا۔ یانچ سال کی عمر میں قرآن عزیز ناظرہ پڑھا حافظ محمر عمر میشہ جالندھری ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ اعلی درجہ کے طبیب اور حافظ قرآن تھے۔ باتجو بدقرآن عزیز بڑھتے تھے۔ کئی سال رہ کر پھراپنے وطن مالوف جالندھرشہر میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں انتقال فرمایا۔ میں غالباً چھٹی جماعت میں داخل ہو گیا تھا کہ والدصاحب نے مجھے منارسی شروع کرادی پھر بوستان تک گھر ہی میں پڑھتار ہا۔ ایک دفعہ کہنے سے سبق یاد ہو جاتا تھا۔مگر والد صاحب مِثالثة جب ایک سو بارسبق یاد کر لیتا تھا تو جھٹی دیتے تھے۔ -كتابين مجھے حفظ ياد ہو گئين تھيں، پھرسكندر نامه اور يوسف زليخا، جامع قواعد، احسن القواعد، نیرنگ عشق رائے پور گوجرال ضلع جالندهرمولا نامفتی فقیر الله صاحب مشالله کے یاس پڑھیں۔مولانافضل احمد عثریت نے صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھائیں نفحة اليمن قليوني سبعه معلقات مولانا مفتى فقير الله وسين سي يرهيس اور حافظ محمه صالح مِنْ کے گھر میں رہتا تھا۔مولا نافقیراللہ مِنْ الله مِنْ اللهِ المِنْ المِنْ اللهِ المِنْ المِنْ المِنْ کا نکاح ہو گیا۔اور میں روٹی مولانا موصوف کے گھر میں کھانے لگا والد صاحب میں ا ماہانہ خرچ مولانا کی خدمت میں ارسال کر دیتے تھے، اگلے سال پھرطبیعت احاث ہوگئی پھر دوسال پڑھنا حچوڑ دیا تیسرےسال پھر کتابوں کو دہرایا۔

غرض پنجاب کے مختلف مدارس میں رہ کر کتابیں پڑھتارہا۔ پھرمٹ کوۃ شریف مولا نامفتی فقیراللہ رئیشلیہ سے پڑھی، پھرحضرت شیخ الہند رئیشلیہ کی آمد آمدس کر

حياتِ انوري

د یو بند حاضری ہوئی ۸ ساسا اھ میں حضرت شاہ صاحب رُولا نے سے تر مذی ، سلم کچھ حصہ اور بخاری پڑھی مولا نا حافظ محمد احمد رُولات سے سلم پوری کی ، ابوداؤد حضرت میاں اصغر حسین رُولات سے بڑھی اور حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رُولات سے باقی کتب حدیث بڑھیں ، حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رُولات فضل الرحمٰن رُحمٰ مراد آبادی رُولات خوات مولا نا فضل الرحمٰن رُحمٰ مراد آبادی رُولات کی عنایت فرمائی ۔ حضرت شیخ الہند رُولات نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمیں بخاری پڑھا کیں گے۔ لیکن حضرت ہی رہ گئی۔ گھر وصال ہو گیا۔ حسرت ہی رہ گئی۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ حضرت کے وصال کے بعد پھر حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کی خدمت میں بخاری شریف بھی پڑھی۔تمام اساتذہ خوش رہے سند پرعمدہ الفاظ تحریر فرمائے۔مولانا بدر عالم میرٹھی اسی سال سہار نپور سے آئے تھے۔انہوں نے تر مذی شریف بخاری شریف ہمارے ساتھ ہی پڑھیں اور تقریریں بھی لکھیں۔ میں نے باقی فنون کی کتب اللے سال دیو بند ہی میں پوری کیں مقامات حریری مولانا بدر عالم نے مولا نا اعزاز علی میں سے بڑھی اور شرح بھی لکھتے رہے۔ میں بھی تر مذی شریف اور بخاری کی تقریر لکھتا تھا۔ بیعت حضرت مولا نا فقیر اللہ ﷺ نے حضرت شیخ الہند ﷺ سے کرا دی تھی۔میرے جبیبانجسس اور نایاک آ دمی حضرت مفتی صاحب کا احسان ہے کہ حضرت شیخ الہند بھٹالٹ سے سفارش کی حضرت اس کو بیعت فرمالیں حضرت ﷺ نے فوراً قبول فرمالیا اور بیعت کرلیا۔ پھراحقر حضرت شیخ الہند بھاللہ کے وصال کے بعد حضرت انورشاہ کشمیری بھاللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر 1938ء میں حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری عشید سے بیعت ہوگیا پیرحضرت کی شفقت ہے کہ احقر کورائے کوٹ سے بلاکر بیعت فر مالیا۔ (ماہنامہالحق محرم ۹۰ ۱۳ ھ)



سندانعام امتحان سالانه دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری عشیر

## عکس سند فراغت درالعلوم دیوبند حضرت مولا نا محد انوری لائل بوری میشد



تاریخ دورهٔ حدیث رجب ۱۳۳۹ هر بمطابق 1921ء سند پرجن اساتذه کرام کے دستخط موجود ہیں ان میں سے چندنام یہ ہیں: مولا نامحمد احمد وَعُنالَةُ ابن حضرت نانوتوی وَعَنالَةُ ، مولا ناسیدمحمد انورشاه وَعُنالَةُ ، مولا نا اعزاز علی وَعَنالَة ، مفتی عزیز الرحمٰن وَعَنالَة ، مولا ناشبیر احمد عثمانی وَعَنالَة cation Department.

| Fundable Education De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | TEACHER'S PROVISIONAL SPECIAL CERTIFICATE FOR Persian. | Certified that Bohasmed born on the Sad Sevenber, 1954 som of N. Patch-ud-Din | Tahail Tom Tot Etagh , District is qualified to teach Persian ment of an Anglo-Vernacular or Vernat                                                  | The Live in the gas 1,500 is.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| The sale of the sa | ALINE BI | TEACHER'S CLASSICAL LANGUAGE PROVISIONAL CERTIFICATE.  | Sorn on the manner, 1861 son of M. Patternerin                                | Taball to teach District Jettler in an Anglo-Vernacular or Vernacular High School Trained at the Central Training College, Labore Session 192 - 192* | And other water these hard who makes for Springly Surveys. |

VISIONAL CERTIFICATE

FOR Persian.

in the High Depart-

. District Londigue

lar or Vernacular School.

RESIDENCE OF PROPERTY OF SERVICE PROPERTY CONTRACT CONTRA Marie .- The equilibrity may be made presented after \$ \$ 00. Tests' approve anti-Parulan but mys mp

ىرىيىقىيىڭ ئەردىس فارى محكمە تىقىم پىنجا ب 1938ء

ىرئىقكىپ ئەرىس مۇ بۇمگەتىلىم پۇپ 1929 م

Mar. N. the Manner of Police State of the State of t

> Par, 2 dick. August. saro. Barre Lopins 1

مرقدمبارک حضرت شیخ الهند مولا نامحمود حسن میشد بمقام: دیوبند، انڈیا

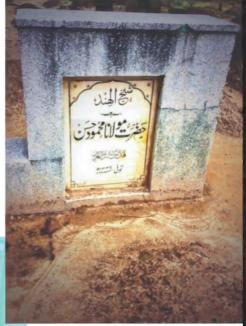

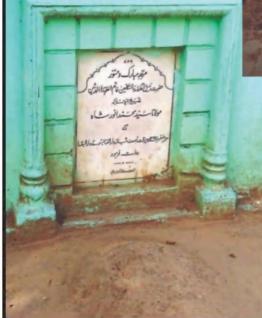

مرقدمبارک امام العصر حضرت علامه سید محمد انورشاه کشمیری میشاند بمقام: دیوبند، انڈیا

مرقدمبارک (۱) حضرت اقدس مولانا ش**ناه عبد القادر** رائے پوری سیکھیں

(2) حضرت مولانا

عبد الوحير قادري رائے بوري اللہ

(3) حضرت مولانا

عبدالجليل قادرى رائے بورى عظم

بمقام: وهد يال شريف ضلع سرگودها، پاكتان





مرقد مبارک حضرت مولا نا محمد اليوب الرحم<mark>ن انوري ميست</mark> بمقام: فيصل آباد

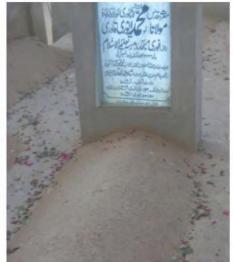

مرقدمبارك حضرت اقدس مولا نأمحمر الورى عيشة بمقام: فيصل آباد



مسجدا **نوری** سنت بورہ فیصل آباد ہے جو حضرت ا**نوری** جیٹائیڈنے 1948ء میں قائم کی۔